Particher - Karker Herton Mershorikh Book Dipo (Delli). enatur - Khurde Haran Kingini. THE - BUSDLEDE KI DOARIN. De 12 - 1307. U41372. P-12-1-10

3.



White Williams

The Control of the c

اه مج کلاملا ایجی اکتوبر ۱۹۲۸ عمیوی ی مقام حدر آباد دکن شمر لعلی از حواص می بلوی نے مقام حدر آباد دکن شمر العلی از حواص می بلوی نے



اس کتاب میں زندگی کی سرمراد کی اردو اور عربی دعائیں جمع کیگئی ہیں جیدرآبادی لمانواکھ موجود انقلابی میشان بن ٹیمائیں شرمصنی ندید ہونگی

وعاد ما الحال المحالة

بهر نتا ب حید را یا و کن کی نیک ول نیاب اول نیاب اسلیم خانون صاحبه مالکه حید را یا و سکتر بیطی فیکیلری کے نام بنسوی کرے دعاکر تا ہو ل کو

الد حیدر آبادسگر بیط فیکٹری کے نام شوب کرکے دعاکر آبول کہ
ادشد نعالی اس مغیول خداخاتون کے اعال حسند کے طفسیال
حید رہما دیے مسلمانوں کی پرستیانی کو دور کرے اوران سب کو
اور مجھے کو اپنی باد اور اپنا بھروسسہ عطاء فرمائے کہ وہی
مجھوک میں روٹی اور خوف میں اس وینے والا ہے۔

201218 JIL 1117 115 00



برُّا التحملات بنه الي فرفرد عالى النيركا باصل منسكريه و وسدا اس سكه اتر كو ننميالی بهان كرّاسها و رکهنامهٔ كه فران شرکین كی اس آبیت اُ دُهْوُ فِی اَ اَسْقَعِبُ لَكُهُرْ كاین طلب تنہیں ہے - که هم جو مجھ دعامیں مانگوفیول کمیا جا بنگا کیونکداس میں و و وشواریان پین آنی میں اول بیکہ مزاروں دعائیں نہا بت عاجری اور خلوص سے کیجاتی ہیں۔ مگرسوال پورانہیں ہوتا جس کے بیعنی ہونتے ہیں کہ دعسا فبول نہ ہوئی حالا نکه خدا نے استجابت کا وعدہ فرمایا ہے ۔ دوسری بیر کہ جو امور ہونہوا لے بین وه مقدر مین - اورجونهین مونید الے مین وه بھی مقدر بین - ان مقدر ات كر برخلاف بركز نهين موسكتا بيس استجابت دعا كيمعنى سوال كالدراكر فافراريئي حائيں توخدا كايه دعوى كدا دعو نى استعب لكھ ان سوالوں برحب كاہمو نامقد زمېي يهصا وق نهين أسكتا بعتى ال معنول كى روسه بيعام وعده استجابت وعاكا باطل ٹہیرنگا کیونکد سوالول کا وہی حصّہ بوراکسیاجاتا سے جسکا پوراکریا مقدرہے۔ ليكر إستبابت دعا كاوعده عام ميحسبين كوني يمي استثنا نهين بيرحب الت میں بعض آیتیں ظاہر کررہ ہی میں محمد جروں کا دیاجا نا مفدر تہیں ۔ وہ ہرگر نہیں ويجاتين -لهذا استجابت دعا كريمعني لين حابيس كدوعاا كيعبادت بے أور حب وه قلبی خشوع وخصوع سے کیجائے تواس کے قبول کرنیکا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے گو با دعاعبا دن منصور ہوکڑعطا ئے نُواب کاستحق بناتی ہوا درکہ خاص مکول ك حصول سے اُسے اُسی ما يَكُ تعلق ہوكەسكول داعى كے نضبيب بيں مقدر بھي ہو اس قاعده سے دعا کا تربے کارموجا تا سے کیونکہ جوجبزیں دعابیں مانگی کئی تہم ہو وہ ىل تۇنىنى مگراس كوتا ئىرسى كونى لگاۋىهنىن ئىغدىبركى خوبى سىھ يەنتىچەنطا سربهوا -وعا کا صرف بی فائد ہ سے کہ دعاکریے کے وقت خدا کی عظمت اور بے انتہا قدرت كاخيال دل مين جم جاتا سي توخيالات كي المرس عن جمع موراكب مركز سريه بيرجاني ہیں ۔اورانسان کی پٰرنشانی و گھرارہ ٹ جوکسی خاص فکرسے پیرا ہو ئی ہومغلوب ہو كرمبروكستفلال سے بدر كانى ہے را وراستفلال كى كيفيت كاول ميں ہونا عباوت کے لیے لازمی امرہے یس میں دعا کامستجاب ہوناسے -

دوسرا فراق وعالی قبولیت براورااطمینان رکھنا ہے۔اس کے نزد کی دعاکا نتیجے خرور گال ہوتا ہے اوروہ ندکورہ اعتزاض کے جواب میں کہنتا ہے ۔ کہ دشیا ہیں کو گئ خروسترمقدرسے فالی نہیں تاہم فدرت نے اس کے حصول کے لئے الیے اساب مقرركرر يكفي بين عن محصيح اورموز مهول ميل عقل من كوكلام مهي بيلے فرقه نے دعا اور ترک طبیحس تقدیر کا دکرگیا ہے۔ وہ تفدیر دواسی مجی تو موجو د ہے. ب د تکھتے ہیں کہ دوا کے انرکوالیسالقینی ملناجاتا ہے کہ تقدیر کاخیا ل ہی ا نہیں آتا۔اوردوا سے دورئ مرض کاسخة تقین ہوتا ہے جسمانی معاملات میں تو تقديركا كخاط نكباجا ئے اور روحانی مسئلہ میں تقدیر کو شامل کمریحے تاثیر و عا كا انكار كرديا جائے . يكسى طرح قرين الضيا ف نهيس موسكتا -ا دعونی استیک لکمر میں بیشک وعاسے عما دت مرادیے بیچاسخپلغان برہنیڈ سے روابیت مے کی حضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان الدعاً هوا لعدادة تمرقراء ادعونی استیب اکد یعنی فرمایا و عاعبا و ت سے راس کے بعد آبیت ادعُی فی استجیب لَكُوْرُ للاوت فرماني حب سے معلوم مواكراس أبيت ميں وعامے مرا دعبادت ميے . اس ك علاوه يهان د عاكي تعليم امرك صيفه سي كيكني سيد كوبا د عاكو فرض كسياكسيا سے عالا حکہ دعا انسان برفرض بنیں ہے بیں معلوم ہواکداس آبیت میں دعا سے عبادت ہی مقصور ہے۔ بہذا ہو فراق استخابت دعا کے بقینی ہدنے کواس آیت سے نكالكرسكار تقديرك وربعيا شكال بيداكرتاسي اسكومعلوم مونا جاسي كريابيت عباوت کے تتعلق ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اور کئی آبتیں ہیں جن سے قبولیت دعانیا بت مہمرتی سے -بلکہ انک آئیت ہیں توگویا صیا ٹ صیا ن انہی شکوک کاجواب دیاگیا ہے ۔ چوسور ُہ انعام میں سے بل ایا لا تلعون فیکشف ما تلعون البیدان مشاع - نفرخاص سی می و عا

مانكية بهو. تووه ويدبيتا ي ينهار بطلوب كواكرها يريهان نفد بركاصاف طورت *زگر کر دِ مالک یہ سے مگر د نسیا میں کو ڈئی چیز تقدیم سے خالی نہیں ، آگ جلا دیتی ہے ۔ یا نی ڈ* لو وبتاسيح ان تانيرات سے سي كوالكار منبي - مكر انرتفقير كے وقت طام رہونا سيے ابسيے ہى دعاہمي آگ كى طرح لفتيني انروار حيز سے . دوا وُل كى مثل خدات أسمير كبي تا نبربیدا کی سب مگرسبط رخ نَقد بری گردش کیسب با وجود دوا استعال کرنیکیم مریش کو فائده نهیں مہوتا. دعا کا متبجہ بھی طامرنہیں ہوتا ۔ آج كل نئي رَوشني ك مسلما لون مين بوريكي تقلب ك سبب دعا سے باتوجي ہوتی جاتی ہے!وروہ اس کواکیے فعل عبث خیال کرنے لگے ہیںا ورہبی سبب ہے کہاں کے دل کومصیبیت کے وقت نسل و سکیریسی صورت سے میسے زنہیں آتی۔ کیونک دعا كامانكنا صرف اس بفين برميبني سه كه خدا لنعالي فاد زطلق اور فيا عل مخذا رسه بيقبار ول کی تکلی ہو نی دعا کا سننے والا ۱۰ وراس کی حاحبت بوری کرینے والا ہم ۔اگرا کی سخطہ کے لیے اس فیری میں تذباب ہونو کو نسا ول ہو گا جو بیقراری کی حالت میراسکی طرف ر ہوع کرے اور وہ کونسا خیال ہوگا جواس کے اضطرار کی آگ کو کھنڈ اکرے ۔ اس لئے كهصرف به خیال كه و عائیس سننے اور حاجت بوری كرنے كی قدرت ركھتا ہے مضطرار کی حالت میں بیندہ کاخیال خدا کبطرت رجوع کرزنا ہے اورمحق اس غنتفاد سے کہ ہاوجود قدرت کے خدا کا دھا قبول کرناکسی صلحت پربینی ہوگا ۔ا دروہ سکول عنہ سے بہتر کوئی چیز دایگا د عاکریے والے سے دل کوتسلی ہو تی ہے ۔ اگر و عا کاعمل موقوف ہوگیا ۔ اور خدایت دعاؤں کے سننے اورحاحبوں کے بوراکرنے کاخدائی حق سے لیا گیا۔ تو ما بيني زندگي مين تتم مهوكئي اگريد مان اباجائي كه وعا ذراد يينصول مقص ينهي سي اور یہ بھی سمجے لیا جلئے کہ وہ اپنے سندوں کی مصبیبتوں کے دورکرٹیکی فدرت ہندہر کھتا اورہیں ممية وزاري أضطرار عي مبقياري كانز بهزا به نود عائب كارا در توكل فضول سبع - مجير تقيين اورافتقا دکومجی این قدم جانے کے لئے کوئی جگر نہیں رہنی ۔ اور بندہ کو جسٹراس کے کہ وہ عبر تغییر مذیبر قوانین قطرت کو اپنا خدا مائے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہنا ایسی حالت میں انسان کو بے جان قانون سے واسطر رہنا ہے ۔ اورا کینڈندہ فلا سے اور یہ خبال اس محبت کے رشتہ کوجو خدا اوراس کے بند وں کے پیچ میں ہوتور گردتا ہے ۔ اگراس میں مدد کرنے کی طافت نہیں ہے تو ہم کس لئے اسپر بھروسہ کریں لیس اس عقبدہ سے ہمارا یقین جانا رہنا ہے ۔ ہم کو فعد اسے عمرت باتی رہنی نہیں اور سم ایسے منب کے ماننے والے رہ جانے ہیں جس میں نبھین سے نہ محبت ۔ اہذا اگر دعا کی کہا جانا مکن ہے ۔ مامکن سے تو مذہب بھی نامکن ہے ۔

وعما کی اور عمالی در میاری در میاری در میان کا در در سیاری در میان کا در در سیاری خود ایک جیمو می سی دنیا ہو جھاتھا کے

پیوسب ما سے ہیں کہ افسان کا وجود جبانے حود الیہ جبو ہی سی و نیا ہو بحلوات مرحصہ کا کنو نہ بیکانسان میں موجود ہو ، اور بیجورات دن روشنی تاریخی سردی گری تری خشکی کے قبلوے بیرونی د نبا میں ابن آدم دیجور ما ہے ، یہ سب اسکے اندراگروہ دیکھے نوبائے جانے ہیں جبی طرح وہ اسپے جسم کے ظاہری انتظام کے لیے ہاتھوت کی ٹونا پر سے جبت ، آنکھوں سے دیجہتا - کالوں سے سنتی ، ناک سے سونگھتا ۔ زبان سے جکھتا اور لولتا ہے ، اور جس طرح وہ اس شیخرد دی ہی گرار ہی ، گھربار بال بیچھ عزت آبرو کے لیئے سازیرا ماں بیداکر تاہے اس بو اسکے جسکے اندرا کی چیز ہے جواندرو تی کھی سے دیکھتی ہے اندرونی کا لوں سونتی ہو اندرو بی باؤں سے جبلتی ہو ، مذرو بی زبان سے جگہتی ہے اور اندرونی وہ رہے سے قوائے باطن بر چکم ان کرتی ہے ۔ اہل طب کی اصطلاح میں اسکو طبیعت کے ہائے میں بیں ۔ وہ خود مخت رہو اور نئی روشنی کی بارلیت شام ال اور کا ان کی تدبیر طیبیعت کے ہائے میں ہیں ۔ وہ خود مخت ارہو اور نئی روشنی کی بارلیت شام ال

نہیں یا نی حیاتی شخصی حکومتوں کی طرح نشاہ پد ربطیبیت کو وزسروں اورمشیروں کی ضرورت ہےلیکن حکم احکام میں وہ کسی کی یا بنداورمقید نہیں۔ ارباب شربعيت اورط لفتت كى صطلاح مين اس طافت كالجيما ورنام ركھا كسياسے حضرت ا مام فخرالدین دازی درالیکنون میں فرمانے ہیں ۔ برآدی کے ساتھ ایک فنس فلکی بیداکیا گیاہے جواسکی ندردنی اور مبرونی عالتوں کانگراں ہے" دوسری عِکَرفر مایا ہی" جوشخص علم وفلسفہ کا کمال عال کرنا جا ہتا ہے۔ اس کونفس فلکی کامسخرکر الازمی ہو، تفن فلکی کیسخیر پند طریقیوں ورا عمال کے ماستحت ہے یجب بیسنے مہو ہا تاہیے توروخ فلکی نمودار ہو تی ہے ۔اس کا ذکر قبرا کہر میں جگہ گا یا چنا تخید اکی جگر ارشا و فرمایا ہے نزل بدالو وح الامسین علی تلبك دوسرى حكمارشاديه فارسلنااليهار وحنافتمتل لها بَشَرًا سَوتًا ان بن فلکی ارواح کا نام تشریعیت کی زبان میں ملائکہ جبرائیل رعزرائیل - اسرافیل اور برأسماني روحين مجكم رباً في حبم اسان كاندر طبيعت نفس طريمنه يفس فلكي ريا اورجونام مقرركرليا جائے مكومت كرتى بين برائيطلب بنيں بوكه الأنكه كأوجود خارجاً کو کی چیز تہیں کیبوتکہ میں اسوفنت دعا کی روحا نیبات کی نانپر رگفتاگو کرتا جا ہتنا ہوں۔ ا اورا بنارتَعَالیٰ سے جن ذرا نُع سے عالم باطنی میں تانیرات کی دنباآباد کی سیے۔ ان کا بیان کرنامقصود ہے۔ ظاہر بیں ہم دیکھتے ہیں ۔ پانی ہمارے کھیبتوں کوسیراب کرنا ہی - سورج کھیبتی

کی پرورش کریا اور بہلوں کو لکا ناہے اسی واسطے قرآن نشرلی بیں ارشاد مواکہ مہنے ہمارے گئے ہوا سورج ، پانی ، وغیرہ کو سخرکر دیا ہے ۔ مگران کی سخبر برہبروسہ کر کے کنوئیں سے پانی کھینچا کھیں میں نوبے باچھت کے سایہ نوجیج دلوارد کی آڑ ہیں

يهم بيكر كانتلكارى ننروع كرد كه پانى- ہوا سورج سيرے مخرجي - يا في ڈود كِرْدَا اُنْ سرسے کی روشنی آب سے آپ گہر کے لند بینچے گی اور مہوا دلوار دل کے بروہ کے اندر خودہی آجائے گی توبیاس کی سخت ناوانی ہو گی کیونکہ غدائے ہرجیز کی تسخیرانسان سی سیسبا ورهل بر شخصر رکھی ہے ۔ سب کک سورج کی روشنی کنویں سے بایی یا ورآسمان کی ہواکو ہاب ظ ہری سے حال نکہا جائیگا انکا اہما آنا وشوار ہوگا یا سبطرح طبیعیت انسا تی گو مدهبرا وربرودین کننځویم بهولیکن حب نک ظاہری مانقوں سے کماکرا در دانتوں سے چباکر غذا ندکہا ئی حاکی طبیعیت اندرونی انتظام ہر کرنہ کرسکے گی -ا سے بی طبیعت کی اندرو نی ترتبیب کے لیے ایک دوسری غذادر کار ہوتی ہے جواس کے باطنی وماغ ۔ آنکھ رناک را ور ہا تھ باؤں میں طافت دیتی ہے اوروہ غذا . و کراکهی د عامئی وراعمال دعبا دت مېن په چونکه مرخلوق کی حیات ظاهری *وریاطن*ي كاسخعماداس كے خالق برہے اسوا سطے جب انسان جو با عنسبار وجو ذِطا ہرشكا خلى ہے خداکا ذکرتنا ہے ابنی امیدوں کا مرکز اسکو ہمتا ہے اور پیفیدی کریا ہے کہ جو کچھ كرنگا خداكريگا ياج كيركرتا سے خداكرتا ہے ر تواس كى روح فلكى ميں اكيہ خاص فوت و پدا دیریا ہوگی بیہا نتک کہ رفتہ رفتہ خ*را کی سب* طاقتیں اس *سے وجو د* منور *مهون لکیب گی - ا در کھیاس میں یہ فدرین ہوجائے گی کہ وہ دیکھیے حیس* كوفداد بجستا بى - اوروه كري بوفداكر اسى - حديث قدسى بين اسكولول بيان بأكبياس بعنى حضرت رسول خداصلي الترعلب وسلم كي زبان ميل الترتعالى في ارشا و فرمایا کردب بن ره مبرے قربیب ہوجا تاہے اورعبادت ومجا ہرہ سے مجھ نکہ بنی نے اپر تومیں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں ، وہ مجھ سے بولت سے وغیرہ اس حدیث سے معلوم مهواكه عمبا دت اوراعمال حسنه سيحب إنسان مين بزدا في صفات ببيدا بوعبا تي ہیں تولا محالہ وہ دعا بئی اوراعمال حن میں حدا پرستی آور خدا سنٹ نا سی کے

حبوب مهول ان میں یقیناً ان آنار کا بریدا ہونالا زمی ہے اور ہی آنار وہ تا تیر ہی ہیں جن کے وجود کو د عالفو پزیس ہم سلیم کرانا جا سہتے ہیں۔ حب مم بنسليم كريت بين كرست نمك ويدخدا كاختيا رمين سے ـ نوسم كوريكي ماننا جاہئے کہ خالاد کر کرنے اوراس سے دعاما نگنے ہیں ضرورا نزیہوگا۔ ما دی ونیا میں ہم دیجھتے ہیں کہ الفاظا بینا انزفورًا دکھا دیتے ہیں مِشْلاً کسی کی خوشنا مدکی حائے توبا وجود عنط وغضرے وہ زم ہوجا ناہے اورکسی کورا محلا كها حاكة تووه طبيش مين أك بكولابن عا تكنيح . يامتلاً الكب بات أكر معمو في مينيت اورمهمو بی فابلیت کا آدمی اسیخ الفاظ بین کھیے اور دہی بات ایک دوسرالا اُفٹ فاکت شخص ا سِخالفاظ میں اداکرے نوآ خرالذکر کا انزیمیلے سے زیا دہ ہوگاگو مفصور دولو كالك تماليكن الفاظ اورحتنبت ك فرق خاتر مين فرق والديا بمنالاً كي خركسي مِرى أوا (والدي ي ل بان سي تكلي توسنين والي يراسكا اتنا الزيد بهو كا - حبتنا ايك خوش گلوا ور شعرسے وافف کا را دمی کے پڑیہنے سے ہو گا۔اسی پر اعمال ا و ر د عا دُل کو قبیا*س کرنا جا ہے'ے کہ بن*ن لوگوں نے ابنی طبیعت باطنی کو مجا ہا<mark>ت اور</mark> رباینات ہے صنبوط کرلیا سے وہ اپنا باطنی اٹر نہا بیت عمدگی سے کا مرب لیسکتے ہیں ، اس تے رفلاد اجنہوں نے کسد باور عمل سے روح میں کونی کمال بیدا بنبیں کیا۔

اس سے رفلات جنہوں نے کسد اور عمل سے روح بین کوئی کمال پردا بہیں کیا ۔

وہ کوئی نایاں کام بہیں کرسکتے آج کل کے ما دی زمان بیں الفاظ کی جوطافت ہے ۔

اس سے کوئی شخص الکا رہم کرسکت اجتما کوئی شخص اسپیے خیال اورا را دے کو تقطو سے بین اواکر سے برقاد رہوگا اتنا ہی اسکوفا کہ ہینچیکا ۔ ان دنوں حکومتین ملوار توب اسکوفا کہ ہینچیکا ۔ ان دنوں حکومتین ملوار توب اسکوفا کہ ہینچیکا ۔ ان دنوں حکومتین ملوار توب اسکوفا کہ ہیں جائے ہیں کا وار و مدار ہے ۔ جس حکومت کی سے استعمال کرنے والے اور سیاسی میں حاکم میں حکومت کا میا رابور النا الحادا کرسے والے زیادہ ہیں۔ وہی حکومت کا میا رابور النا الحادا کرسے والے زیادہ ہیں۔ وہی حکومت کا میا رابور

بامرار تجھی جاتی ہے عملہات میں بھی ہی ہے۔ کہ حبشخص کے پاس کو کی ایساعمل ج جس کی بنرش اورالفاظ عبر ومعبو و کے تعلقات کے قربیب اور موافق ہول لگا انز بهبت ہوتا ہے۔ یہاں کیسوال یہ سپدا ہو ٹاہے کہ بعض اعمال اور دعا میزانہی میں جن کے الفاظ اور ان کی نرنب مہل اور بے معنی مگر تا نیرلا ہو اب ہو تی ہے اسکا جواب یہ ہے کی صل طرح ایک با دشاہ کسی امبروز مرکی زبان سے کوئی مدعاسننا جاہے تواداب والقاب کی عمارت میں شنتا ہے اوراسکا مقصد لوراکر ناسے ملکی اگر کوئی وہیا تی با دہنقا نی اپنی بے ربطہ و بے سردیا زبان ببن طها رُبطلس کزنا سے تووہ ہی محروم تہیں رہتا التارنعانی کی مختلف شائیں ہیں ۔اس کوشیں طرابق سے بیکاراجا کے ا ورحب مبنیت کا تخص اس کولیکارے وہ اسکو حواب دیتا ہے۔بہاً م فنصوریہ موکہ دیا کی تانبر کو نابت کیا جائے سویہ بات بالکل نایاں ہوگئی کہ دعاخلوص وصافت سے کیجائے تواس میں ضرور انٹر ہونا ہے۔ ان ار دو د عاؤب بین بیرا وصاف موجود مین اینس اسنان کی تنام صروریات ظ مری و باطنی کی د عاموجود سے آری کواس د نیاسی ایک چیز کی ضرورت ہو جس کا نام خوشى سرور - اطبينان شانتى نِرُوان وعنيره بي . گوياخوشى ايك متقصود يه سبو محنالف درائع سے عال کیجاتی ہے۔ دوستی ڈنگمنی سی خوشی کی خاطر سے میشنق و مجشت كاسلسلەسروراطىينان كى بىناپرىم نىخوامىش ولا دىطلەب، ئىزىن سىكانتىجەنوشى بېر ايك أومى دست عنيب كانوابش مندسي بيني وه جابهنا بي كدفدا كيفيبي خرايخ سالتنا اسكومك كدوه خوب اجمعًا كهائ اجمعًا يبن الحقيم مكان مين رسي الجمعي مواري بي سوار بهواذكرهاكراس كى خدِست كيليج عاضر مين، يخوا بنش اسكوكيون بهوتى بهواسك که وه حانیا ہے کرجب بیرسامان ہو نگے تولوگ اسکی عزت کرینگے ۔ اور جب عزمت کیجائیگی نواس کانتیجربین کے کراس کے دلین اکیٹنوٹنی کی کیفییت بیپیاہوگی ا ور

آدمیوں میں باہمی دشمنی ہجان ہی وجوہات سے فائم ہوتی ہے بیبنی ایک شخص دوسرے کو ایجھا کھا تا پہنتا اور خوش و تکہنے سے حسد کرتا ہے۔ اور بیسد باعث دشمنی بن جاتا ہے۔ یا ایک شخص دوسرے کی عزت و آبر و دیکے تہیں سکتا گو یا اس کی خواہش ہوتی ہے ۔ کہ بیغمت جس کا نتیج ہوشی ہے ۔ مجھ کو تصبیب ہوتی ۔ اس کو منہوتی ۔ یا بیا و لا دجواس کے یہاں ہے۔ کاش مبرے ہاں ہوتی ۔ فصر مختصر دنیا کے کارخا نہ میں جو کچھ ہور ہا ہے خواہ دبنی ہو یا دنسیا و ی خوشی اطبیبان کی تمام نے دو تروی کا مل خوشی اور اطبیبان بغیراس کے حوالی ہیں ہوسکتا کا انسان کی روح ذات اللی سے نقرب صاصل کر سے اس و اسطان دعا کو ن عیں انسان کی تمام ضرور تو الدان سب حاجتوں سو واسطان دعا کو ن عیں مزنب کیا گیا ہے۔ مراثول کو دران سب حاجتوں سو مراثول کے کہر جواس کو بیش آتی ہیں مزنب کیا گیا ہے۔

حسن لطامي

## ٩

اللی! نیرام زار مبزارت کرلا کھ لاکھ احسان، کہ تونے ہماری گو داپنی ا ما نت سے

بھری ۔! ور میر بجیر عنا بہت فرمایا ۔ دو کرنتہ کی کال میر جہ سا

اس کاتوہی رکھوالاہے حیس طرح تونے نوجہینے بیٹ بیں حفاظت وخیرگیری کی راب بھی اسمان وزمین کی سب بلاؤں سے ، د کھ بہیاری سے ، نظر بہسے اسکو

سجاور قدرت عنيب ساس كي برورش كر-

اللی ہمکو توفیق دے کہ تیری اس ا ما نت کی خدمت اچھی طرح سجالا ئیں

بالبر، بوسيس الكھائيس، برصائيس اور تيرانيک بنده بنائيس -

بیجیّه با فبال ہو ، باغ مرا د کا نونہال ہو سجّد کو پہچا ہے ۔ ہم کو جانے ابتے ملک و قوم اورخاندان کا نام روشن کرے ۔

(اگرار کا ہو تو میہ ہیں)

خدا وزرا!اس کابچیپن بے عم بروراس کی جواتی باامن مروراس کا راوعها بایشکھ

چین کام و اس کوعالم بنا اس کوبها درین اشفی بنا ، فیاض بنا اور دین اور دنیا ہیں۔ کی دولت اس کے مانھوں سے گفت برکرا ۔ اللي! اس كيعفت وعصرت كايد دُكاربن سيكه شيال ميں رفيق وغمگسادين دینداری ویے ، د نیا داری سکھا۔ مال باپشوہر۔ اولاد اور ابنی محبت میں سهننا رككد ك يه وعامجيّ كى ولادت اورنهلاك دُه الله التركم بعدمان باب يانانانى يا دا وا وا وى ياكونى اور رست نندوار بیچ کوگود میں لیے کر فعبار روم پیچھکر پڑھ ہیں۔ اور حب فدر لوگ و ہاں جمع ہوں أمين أمين كينے جائيں - دعاكے وقت سب كوخاموش رہناجا ہے -المراسروا في كوفت كوفيا جس د قست الراك الراكى كويهله بهال بسرائلًد رفرها في حائے توامستنا ديددعا آو آزسے بيْمتِ

اورسب عاضرين زورسي أمين كهية حاكين -

بمسسعها ولثرالرحمك الرحبيب

اس بروردگارے نام سے شروع کرنے ہیں جس نے علم وفلم کو بیبدا کیا۔ جو ہرآدی کو نکھنے بڑھنے کی فؤت دینا ہے ۔اس پرورد گا*لیکے نام سے نٹروع کرتے* ہیں جس نے آوم کو وہ اپنے تھیں سکھائے جن سے فرشنے تھی اسخان رہے کہ اے وہ خداحب نے حضرت ابراہیچ کوعثیبی فدرت سے وحدت بیرسنی کاسبق يردُهايا -حضرت موسيًا كو كا فرفرعو َن كي كُو ٰد ميں اپنا دہيں تھا يا يتعنور محدر رسول اللّٰر

صلى مله عليه وسلم كو غار حرامي اسينع فإن كاعلوه وكهايا - اورائكي معرفت قرآن کالورانی نوٹ ترجیجوایا اس بیج برہی علم وفضل کے در وا زے کھولدے

اس ك المدوراع كوالبيغ فهم دوانش كي تخلي عنابيت فرط - ذهن مين اپني فاريت كي ئیزی ورُدَشْنی مرحمت کر کتا بول کے حروف اورمعانی اس بیچے کے مسحر ہوجائیں عفل اور ہوش نبری ہجان سے منور بن جا میں ۔ صدقه اس نبی امی کا حسکوا قرار که کرسب کی سکها دیا طفیل نبی کے دلی علیٰ كاجنكوبا بالعلوم بنايا . واسطراسية كلام المونشرح للصمدرك كاابنى شان علم كوظا مرفر ما الأراس تجيه كوعلم دين و دنياست مالاً ما ل كردت - أتين -الحرام في في عب ہے۔ بغیر شریصنے کے کوئی آومی خداکو بنیں بہیاں سکتا ، بڑ ہوگے تو جا لوگے کہ خدا نے تم کوکس کام کے لئے بیداکیا ہے۔ تم یواس کاکیائی ہے ۔اسکے رسواح کا كياحق ہے۔ ماں باپ كاكياحق ہے كنبر فلبيلد كاكباحق ہے۔ صنوبيا ا أدمى تحنت كريف سے برانتائے مدرسه بين جاكر خوب جى سے مخنت کرنا . تاکه باپ دا وا کانام روشن بهو س مدرسے تم البلے نہیں جانے ۔ خدالمہارے سانفدسے گا کیونکہ وہ ہرشدہ کی حفاظت کے لئے مروقت اسکے ساتھ رہتا ہے ۔ دیجھومیں اس سے کیے دیتی ہوں ۔ ننم دہریان کرکے شَنو ۔ لے دونوں جہاں کے بادشاہ الت*ار بیڈمیرا بجینیم*را بیکینے مدرسے جا ناہے ۔ راسنہ میں اس کی گہربا نی کیجیو اورٹینے پراسکاجی لگائے کڑہو

کچہ دن میں بڑو کس کریا لیکا مسلمان بن جائے سوائے تیرے کسی کے اکے رند تھوگا م بولے - نازیں بڑے -رویے بیسے کمائے - گھروالوں کو بانٹے عزیبوائ تاج كودے اچھاكہائے اچھا ہے - ج كرے - أولو النسيم كرے -اللی تودیکیفتاہے میرالا ڈلاکس طرح احجیل کودتا کیا سے عیلاما تا ہے ا ہمیت البیابی آزاد ا در بے فکر رکھ راور جب اُس کی عمر ٹری ہو تواس سے اپنے دیو اوراسیے سندوں کی کوئی طری اور مفید خدمت کے ۔ آئین -جب ادو کوں کو چیا کے استا دسب کو جع کر کے اور حلقہ سنا کر کہڑا کر سے اكي الأكاد عا كاسواليە فقرە پرسے -باقى جوابىيە حملە كہيں -فبسكم الثدالرجن الزميم اندے فدا کے! رسول محمضد! س کی امست ہ اسلامی دین! لبس ايك فدا! كتنف فدا بين ؟ روزه بناز! كياكا مهارا ؟ بوليس سج ! گربات کریں 👂 المعنداسي! كس سے دعاہو ؟ جو رُكر يا كله! کبونکه د عا سو ۹ دودهمليده! کیا مانگیں اس سے ج

ا وربحی کھ ا جمّارسنا رب کی خونتی مجيا وردعا لكيمنا يؤصنا . اوراس *کے*سوا د ولت عرّت اوراس کے بعد ۹ 3005 دولت کیا ہے ہ نبکی تعبلا نئ عربت کیا ہے ہ ماں باپ ہیں کون ؟ جبنوں نے یالا! ادب سے فدمت! كياحق بي اأن كا ؟ کھاور کہو ہ ول عان فداً!! ايمان ېروه دل جان ېروه! اور دين کا حق ۾ مِبتَكُومِينُ كُلِيكُ مِبْكُ ! کیاہے ملک ديس ہمارا د لی محبّت ماسکی عزّت رابنی عزّت کیا حق ہے اس کا ؟ اينى عزَّت السكى عزَّت ! ستاونجا فدامهارا! فدا بمارافدامارا! مکتب بی اورگفر کے لذر! به چیر میم کواجیما کھا نا! آیمن دل كاندر عش كاوير! معضا بوتبرا گفكانا! اس كمنت من بارى بو! ادرگھر رئیں شکے شادی ہو! آئین يُرصف بزار نهون! أبين عمى محي مم مهمارية مول! يڑھىں نازىرصاف دىپ! كىمين

اوردنیا کے سردار سبیں! آمین مارون کے ہم باررہیں سارے جان کے مالک اللہ سمكومتكافي كين رأور بلّا إ أثبين مِنْ كُوسِي خوب سخيا بئين إ أتمِن حسكفيل فكيس نووهنوكري نیرے آگے سجدے کریں! آمین مرسى بسكو نولكهمتا عاسكم اوربذر دلوں میں معتراعاتے! امین ب ملكر كياروا مبن آخرى نفره حقالله نکاح کے وقت کی دُعا قاضى صاحب نكاح كاخطبه نشروع كرنے سے يہلے اس دُعاكو با واز ملن

براهب اورسب حاضرس آئين كهتے جائيں -بمسهم التدالرحمن الرحبيس ك د نياكو جور و سعا بادكرك والي إلى أدّم كوخوا بجيشي والي إ

ك وهمس الفاعورت مردس ازل ك دن انس ومحبّ كارشته باندها إلى ووحية کائنات کی ہرمخلوق میں نرو مادہ بیدا کئے اور اینے پاک وافضل نبی کے ذر اجبہ سے حکم ہیجا کیا نشان فانون تکاح سے با بند ہو کرا بنی نسل بڑیائے۔ اور نا جا کز خوا ہشوں سے نفس کو سجائے ۔

العندائج همزير في رسول كارشاد كي موافق تيرس دو سندول مين مبتت کارسننه تنه قائم کرنے کوجمع ہوئے ہیں تواس رسنتہ کومضبوطی اور بایدا ری عنا بیت کر۔ اوران دولوں کی زندگی کوخوشی اور راحت سے لبربز کر دے . اور شوبهر کوتوفیق دے کہ وہ اپنی زوجہ کے حقوق ہجانے اور زوجہ کو ہدا بہت کمہ

وہ لیے شوہ کا حکام ملتے ان دونوں سے نیک ذریت بیدا قرما ۔ جی سے نیرے رسول کی اتنت سرخروہو-اور فیاست کے دن نیرے اور نیرے ہے اے دلوں پرفالور کہنے والے ان دولوں کے دل سیشر شیکی برقائم رکھ اورایک و وسرے بربھ وسار کھٹا سکہا! اے شاد مانی کے خالق! ان دولوں کے دلول کوساری عُرِمسرورادرشا دکام رکھ را درا بنی رینرا مندی عطاکر۔ ہم اچیز برندے نیرے حکم کے موافق تکاح کی گرہ لگاتے ہیں تواس ہیں مرکت فيها ورسمينه عيش وكامراني سياس كره كو مرفرار ركه! أمين -ملائل وولع کووفت حب برات کی رخصرت کا وقت ہو ، جہیزا ور دلہن کی روا نگی ہونے لگے توکلن

كى ال مدينورتون مي كبري وكرية وعايره عدد اورتفام حاضرين أتين كهير، لبسهم النرالرحمش الحببسه اپنی لا دلی گود وں کی بالی دوسروں کے عوالد کرنی ہولی - بیمبری آنکمهموں کا نار المنبو و کے سائڈ سکر دیوسرے آسمان پر کیکٹے جاتی ہے۔ میں سائڈ اس کو

ما مقول جيماؤل بالاسم إلى خداتَو بي دبيُّف والأسم -کونی کیا جائے گاکہ پر میرسے ار ہالڈل کی بیٹی ہے ۔اب کون میری طرح اسکی

نا زبرواری کرے گا کس کو خبر سے کداس کا دل بہت نازک سے الوگو! میں اسپیے

عِكْرِكُ فَكُوْسِهِ كُوسِينَ سَنِ لِكَالْكُرُونِتِي رُولِ -میٹی تم محسل جاتی مورہے بڑے بادشا ہوں اور یٹیسرول کی سیٹیاں میں ہمیشہ ماں باب کے پاس نہیں رہیں! خدا کا نام لوا ور سرویس سر ہار وااب کھویا و نہ کونا بهث اورضد کی باتوں کا زمان خنم موا گھر کے در و دبوار تم کورخصت کرتے ہیں جن کے سامنع تم کھیلاکر تی تھیں لیے بچین سے کھلولاکوخلاحا فظ کہوا بنی ہم جولی مہلبول سے گلے مل بوران میں سے کو فئی تنہائے ساتھ مذھائیگا اب تنہار یحفل مندی کی آ زمالیش كاوقتُ آیا پہرے متسال میں بافی عمر كاشى ہے البينى ندگى سسركر ناكد ماں باب كا نام رومنس ہو مولی اینے لال کو تسرے سیر دکرتی ہوں ۔ نیری امان میں دیتی ہوں ۔ تیرے بہروسہ

يركليجه بخفامتي مهوب ماس گفه ميرسمي نواس كامحا فيظ و ناصرتها ايس گهرمير كهمي توسيحامي مرد گارین - به اسنجان ہے بھولی ہے تواپنی دا نائی سے اسکی رمبری بھی*ری سٹسلرل* والول کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی بات مذہر ۔ سائس مسرے کو مان باپ اور خاوند کو مجازی مالک سیجھے ، گھر کی ہرجیز کی نیرنواہ ہو۔ اورسب سے بڑہ کر بیکہ نیری عبادت

سے غافل شریح بتیرے بندول کی خدمت گذار بی فیبسیع بینوس کی چیری عابکر میرو يهلي يهمر ولعزيزدان وتميز داربيري ويجرسليفه والى يخول كى محافظ ما مهور کھ میں سب قدرت ہے ہرگھرکی خوشی تیرے نفسل سے ہے -میکہ میں توسٹسال میں تو ، بندوں کے ہرحال میں تو پہنچی میری تیرے حوالے

گرومبی اینی اسکوا مفلے الہی ہر لماسے اس کوسچا - اولاد - رزق اور خوشی سے مالا مال ركھ -البين يه

اب بیں خداکا مبارک نام لیکراورسبرات کہ کراس امانت کو اصل حفد اروں ہے۔ سپرد کرتی موں بعتی ابنے دل کی تھن اک ان کے ساتھ کردی ہے ۔اس سے زیادہ سرب باس اور موجهترمذ خفا -الشربيلي -الشرنكهمان -

ۇلېن كويە د عاكى كتاب ويدىنى چا ئېنچ ئاكىھىبوق**ت وە**شوبېرىكى كھە ہوتوگوشہیں بیٹھ کرمیکے حیکے پہلے اس کورڈھ کے ۔ بست مُ اللهِ الرَّحِيلِ الرَّحِيمِ اللی! بین نیری عاجز بندی مبکسے اس نئے گھربین نیری رحمت کیے آسرے پر آئی ہوں اس گھر کی ہرجیز برمیرے لئے نئی ہے مگر توجو اس گھرکاا ورمیرے میکہ کا مالک سے نیا نہیں ہے۔ اسلئے ترے آ کے ہا تفجوڑتی ہول کرمیرارفینی ومونس بن ۔ الع مراتال الع من میں - بن مین سنے والے امیرے اس مہرے کی لاج تخوکوہے ۔جوباوجو دمیرے سرحیا ہے نیرے آگے زمیں میں گرا ہوائے ۔ اِس بُدهِّی کی شرم تجھ کو ہے ۔جواگر جے مبرے گلے کا ہارہے مگر ہر بھیول کی زبان پر تبری کھنٹا ہے۔مبرایہ لال جوڑا۔میری ہے لال مہندی تبری بنائی ہوئی شفق کا واسطہ دنتی ہی كەنوان كى آبروسرروزىمۇ دارركىمبو -

ر فی دی ایری فدرت کی مشار کے مطابق میں عاجز بردہ آج کے دن وہ ازندگی شروع کرتا ہوں وہ ازندگی شروع کرتا ہوں جو بہت د شوارہ جبکی ذمہ داربیں کا بڑا بارہ تو ابجہ میرے اور میری شرکی زندگی بیوی کے دلوں کو واحدوا یک بہنادے ۔
میرے اور میری شرکی زندگی بیوی کے دلوں کو واحدوا یک بہنادے ۔
بین نیرے حکم کے موافق جو مجھ کو حضرت می درسول التی صلی التر علیہ دسلم کی حضرت

بین نیرسے علم کے موافق جو مجھ کو حضرت می درسول الله صلی الله علیه وسلم کی فتر پہنچا بسل قائم کر کھنے اور اسلامی است کو برٹہ معالیے کے لیے اس بوجھ کو سر پر رکھنا ہوں ۔ مجھ کو توفیق دے کہ میں ابنا فرض اچھی طرح انجام دوں میری آنکھوں کو این کو

به تو تومین دید تا بین اینا قرص ایقی هم ایجام دون سمیری اظهول کواسطه کمی سوا که سواعیر میورت کی طرف سافضنے وسے میرسے کان بین اس کی آواز سکے سوا دوسری آواز سنسے دسے میبرادل ہرغیر کی مجتب وخیال سے پاک رکھ ر مولی امولی اس زندگی سکے شروع بین خیرویرکت نے - درمیان بین احتیاب خش اوران می خوشتر اور بهتر بنا رباعورت اسپیدا آزادا در تیری شهادت سے میری نبی ہو اور بین مجتی اسپیدا قراداد تشری گوائی سے اسکا اوا اس کے بین ہے دولوئیری حفاظت محابت

ونگرای کے طلبگاریں -

اس کے دل میں مبری محبّت وفا داری خیرخواہی ببیداکر تر بیمیری محرم دارنہ ہو خوشی وغمّ راحت و تکلیف کی سجی شرکی ہو ، میں اسکا دمسا زہوں ۔ ا دراسکی خوشی کواپنی خوشی اوراسکی تکلیف کو اپنی لکلیف سمجھوں -

العسوراة افلاص نازل كرية والع! لعام بي محبّت بهيمية والعاس دعاكو فنبول

راتین - مارک سا منظمت کی دعا

بیمار برسی کرنے والوں کو جاسے کہ اس کنا بکو ہم او بے جائیں اور مراق پاس بیٹھ کراس و عاکو آوازسے پڑ سہیں جولوگ اس فت موجو د ہموں آمین کہتے جائیں 'دیٹوٹی للڈ مراکٹ کے المائٹ کی المرائٹ کے المرائٹ کے بیٹن

چندر وز کے بعد عبانی رستی ہے -حرہے اس پرور دگا رشا فی طلق کی حس سے ہرجیم کے اندرا مکبطا قت بیبارلیاں

کے دفع کرنے کے لئے مقرر کی سے بہر کا نام طبعیت سے اس لئے ہم اپنے حکیم طلق فداسے دعامائگتے ہیں کہ وہ اپن مخلوق طبیعت کو دشمن مرض پر فتحباب کرے ۔ اے ہم کویا در کہنے دانے فدائے رات دن بھیا رہے قربیب رسنے والے مولی!

سے ہم نویا در ہے وسے مصرف کی طاکو دور کر دسے ۔اور دواؤں میں تا تبردے۔ توہی مہا راسہارا سے ، مرض کی طاکو دور کر دسے ۔اور دواؤں میں تا تبردے۔ معائج کی مددکر۔کدوہ مرض کی ممانش خیص کرسکے۔

مر صن معى توساخ بيرداكميا، اورد والجبى توساخ بنا فى تيريه بى اصتبار ببرسكي بري

اس لیتیم تجدید کیروسکرک نیری شفاکوطلب کرنے ہیں۔ اس کو حلدی ا وربوسے طورسے ظام کر۔ اور مہت دے کہ انشکل دلؤں میں ہم بے صبر نہوجائیں اور ت قربیب ہے تندرستی سامنے ہے۔ہم کولفین ہے کہ نود عاکواننے وعدے کے موافق قبول کرتا ہے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا۔اس لیئے ہم ہاتھ بھیا کا ہیں بسلامتی اور نندر ستی عنامیت کر آمین ۔ صبح کی نماز سے فارع نہوکر ہال بیٹوں کو ایک ملکہ جم کرکے یہ وُعا پومیٰ جاسیے مب كفروال أثين مهية جائين -خدا کاشکرے جس نے ہم کورات آرام سے سلایا ۔ اور زندہ سلامت بیدارکیا

اس کا احسان سیرس نے دن کی بروشنی د نیا کے کام کاج کے لئے بھیجی -الهى برسارا ون خوشى اورنسكى كادن بهوعنيب كے خزانہ سے رزق عنايت فرا

ہماری کمائی کو حلال کی روزی بناآج کے دن اپنی مرضی کے خلاف ہم سے کوئی کام منہونے دے اب ہم تبرار زق گال کرنے کیلئے تبرے حکم کے موا فق محنت اور كوسشش تنروع كرته بي اس مي ركن دے، اپنے سوالسي كامحتاج نه بناذلت اوربے عزنیٰ کی کما نئے سے بچا یہ م گھرسے باہر عابئیں تو ہادےا ہل وعمیال کی حفاظت

کرآشمان وزمین کی ملائیس و که سمیار بال اس گھر میں نه آئیں ۔ **مزناگ**ها نی حاو**نسے ہم** کو اور مهارے گھروالوں کو بجائے رکھ ۔ خلایا! توہی دازق ہے ، توہی سے حس کے ہا فضوں سے سب کوروزی ملتی ہو،

اس لیے ہم تجوسے مانگنے ہیں۔ در مدر کی تھوکروں سے بچارا وراسی دروا زے کے سواکسی غیرے آگے نہ جھکا ۔ آئین ، by of a 2 bb. جب سب گروالے در ترخوان بریشیں اور کھا ناسا مے آعائے توالی شخص بہلے اس دعاكوربيط أورسب أثبين كيته جائبس اوراسطح بعدكها نا شروع كردين -بمسمه وللرالرحلن الرسيب حرہے اس خدا کی حس نے ہم کو بھوک دی اور کھا نا دیا ۔ نن رستی عنایت کی اورامن مرحمت فرمایا - خدا و ندنیرے رز ق کا بؤالیمئنہ میں رکھنے سے پہلے ہمترے احسالان كاشكرار بهيجية بي ، توسئ مبيز مرسايا رسورج حريكايا بواجلائي حبب زمين كيلي كيولى - اورسم كويدا ناج ملا -تواگرمهکوتندرستی اورطاقت مدد بیتا توهم نیری دنیا میں اپنی معاش *مرگز* حاصل نکرسکتے اسوا سطے ہمایئ کہ ان کا کھا ناکہانے سے میلے تیری حدوثنا کمتے ہی توهم كوبني رحمت سع ببيشه رزق كي فراعت عطاكرا وراس شرخوان كواً با دي د كامين دعاکها نے سے فارع ہوکہ بسم الترالرمن الرسب

حب كانسي فارغ بوعائين نوبرتن كمفائ ادر القدوم ذيس بيل بدوعا برُصى عبائ الحالينبر قدا كأنسكية كداس ليرسيري عنابيت كي بريث معركرر وفي دي اللي بيفالي برنن نیری برکت سے بہیشہ معرب رہیں ، اور کے طبق برسا ۔ اور مار سے رزق میں ايسي ذاخي دسي كه جاركو كعلاكر كحمائين مهمالون كوجيج اورد ومسرون كارزق

مهمارے ہاتھ سے تقسیم کرا۔ فی ایا یہ کھانا تن رستی سخنٹے اورائیسی طاقت وے کہ ہم تیری عبا دت کرسکیب اور شام کی روزی کہائیں۔ آئین ۔

وعارت كاكما ناكمات سيل

رات کو کھانے سے بیلے دستر خوان کے سامنے یہ ڈعا پڑسنی جا ہے سیا صرین آئم بن کہیں يشيئرل ملية ألرجين التوييجة

اندهیرے میں روشنی اور کھانا دینے والے نیرالا کھ لا گھنسکر تو بے دن کی محنت آسان کی اور آدام کرنے کی رات مرحمت فرمائی ،اب ہم نیرے شخشے ہوئے رز ف کو کھاتے ہیں اس سے تاریک سیٹ میں روشنی میداکر بیکھا نا ساری رات سے لیے تندرستی اور اسائیش کا سامان ہو۔

اہی *مرات خوشی اور فراعنت کے ساتھ ر*زق دے ۔ آئین ۔

## وعارات كالحما والمهارح كيع

ہا تھ دہوستے اور برنز کی تھانے سے بہلے دسترخوان کے پاس دعا پڑسی علیتے جا ضرب آبیں کہیں يسميل للرالش تمنز السّرحيم في

الحالنيرعلى حسابذون بمبركي محتت كيابوراس لنابية أدام وراحت كاوقت عنايت کیاانکھیں دیں جن سے ہم ہے رات کے وقت کھا نا دیجے کر کھایا ، ناک دی ،جس سے ہم نے کھانے کی خوشدو کا مزہ اٹھا ہا۔ زبان دی حبی سے ڈا کفتہ کہمے ، لم نة و کے جومئر نک بوالے کے ۔

خدایا می نیری انغمتون کانسکران کس مینداد اکرین - بیر جیز نیری احسان مند ہے بس ممارات کراند یہ ہے کہ تجھ سے کچھاور مانگیں ۔لاندا د عاکرتے ہیں کہ رات کے

نے کواچھی طرح مضم کردے اچھی نبند تہیج ! انجھینواب د مکلا ۔ اور میرات اس دستر خوان کومھرا برا رکھ اورغیبی رکتئیں مازل فرما تارہ آئیں ، ا تھوڑی دیر کے لئے میں اس دنیا سے آنکھیں سند کرتا ہوں!الہٰی سحت سلامتی سے دوبارہ اُنکھ کھلے۔ پینیند ہوت کی ہیں۔ ہے سولے کے بعد مزیدہ کا اخترار اسکے جسم برنبیں رسبنا . بادشاہ وگداسب بے خبر بہوجانے ہیں ۔اس واسطے اے خدا ہیں اہیے نئیں تیرے سپر دکر تاہوں تمام رات اپنے نیک فرشتوں کے دربعیمیری فکھنے ں طرح کہ دن میں تونے حفاظت فرمائی ۔ خدا وندا آج دن بعمر بین ہے جس قدرگنا ہ کئے ۔ انکی سیخے دل سے تو مکرتا ہوں اورحس فدراح کے کام ہوئے وہ سسبتر بے فضل سے تھے الہٰذا تبرا شکرانہ ہوتا ہوں۔ آج كى دات معرز مين أسمان كي أفت سے جم كو محفوظ ركھ اور سبح كوسلامتى حان دایمان کبیساتھ بیدارکریہ آئین یم اس دُعاكو حفظ ما دكرلينا جائية آورتهج رك وقنت اگرنماز برسينه كي سعادت هال ہوسکے توسیحان مٹدورہ ملینگ پر لیٹ لیٹے ایک باراسکوٹرہ لدینا چاہئے۔ المنتم المتحادث التحكف بیردات کامنا ٹا گھپ ندمیرا بیرسارسے جہان کی ہے خبری وخامونی بیر جباپ آشمان پیچگرنگاتے تا ہے ، بیاکبلی کبکی ہلکی ہوا کس نے پیدا کی اور کیوں پیدا کی

هی انگهیں کس نے دیں کہ میں نے اُن کو دیکھا اور کیوں دیں ۔

یساری شانین خداکی ہیں ۔اس لنے ان کوظام رکر کے بندوں براپئی قدرت منودار کی ہے ۔تاکہ وہ اس کی ہے انتہا طاقت اور ہے متلص کی پرستش کریں۔ اوراس کی وحدت پرائیان لائیں۔ اے فرش وعرش فلک ملک جو بشر کے خالق اس وقت ساری د نیا سکوت میں ہے۔ گر مریرے دل کو گو یا کرتاکہ وہ اس فغبول وقت میں تجہ سے بچہ مانگے اور کہے۔

ا میں سے بنار شیرے ول توزو بالر مادوہ ان سبول وسی بن جسے چہات دوجہ اس میں سے رہے۔ رئینار تینا اابن تحقی و کھا پر دہ مہنا غیری محبت فناکر۔ دنیا کو اپنی آنکھ سے دکھا دین میں اپنے مائھ سے لیجا ۔اطمینان اور قناعت مرحمت کر آنکھ کو عشق کا امنوف سے میں موارت دین وحمیت مکن کا شعلہ محمول کا وروہ وے جو شخجہ کولیٹ شاریح

> ادرائس سے سجاجی سے تو بزار ہے - آئین -محمد الصبیح وی الصبیح کی کما رسمے بعد

(حفظ یادکیجائے)

بسمانة الرحمل الحسيم

انتی برای سورج کوزوال بوگیا با اسلیم بین نے اسے بڑی طاقت و الے

فدا التر مساسة سجده كريم حمد و ثناكي اس نماذكو فبول كر اور مير ما اليال اسلام كر مورج اليال اسلام كر مورج كوم و ما المين خوائد و مدرج اليال اسلام كر مورج كوم و معالم في المحار و معالم في المراب المين الريب المين الريب المين الريب المين الريب المين الريب المين المرب المين المرب المين المرب المين المرب المين المين المين المرب المين المين المرب المين الم

عظیم اسان قدرت کی تعظیم بجالاتا ہے۔ مبری امبدوں اور زندگی کے ارمانق کو اگر وہ نیہ می مرضی کے موافق ہو ن۔ گرنے اور ڈ صلنے سے بجاا درمیرے فدموں کو اپنے راستہ بیض بوطی انتقلال نے۔ آئین

کے اور ڈھلنے سے جیجا اور میر سے قادموں کو ایپ راستہ تیں ہوئی استعمال کے ۔ ابہن وی استعمال کے استعمار سے اللہ الرحمان کر سے اللہ الرحمان کر سیسم ارض وسمائی درخشا بی مٹ گئی ۔ آفتاب فناہوگیا ۔ دن تی منزل تمام ہوگئی مجرکو

کیم زیرادروازہ یا دآیا ہے ۔ اس کے کواڑ کھول کمیں نے نیری عبادت کے لیے اس کو کھٹکہٹایا ہے ۔ اندہمیرے کی آ مدے ہر مخلوق گھرارہی ہے ۔ مبرے دل میں اپنی یادکی شمع روشن کردے امین ۔

وعاعثالی نازی بعد

(حفظ کرنی جید) بسم انٹراله جن الرحیم اندمبرا حیماگیا سونے کا دقت آگیا سائلہیں غفلت کی نین تنیارہیں اس لئےاے خدا! میں تجھ کوسیدہ کرنے آباہوں یشب نا ریک کی بید عبادت منظور فرمااور دل کو خفلت کی نین میں نہائے دے۔ آمین -

وي اوال المالية

بسسہ اللہ الرحمان الرسیم بڑا ہے تیرا نام بنہیں ہے تجہ بن کوئی یمیری گوا ہی کھنا کھلا جہوئے مب اور سچا ادلٹر یہ بچا توسے نبی حمد جس کا ڈم نداروراا ذان ہوئی گو سجا نفرہ علیے نمازی شکر دین کا بگل بچا اس حق کی صدا کے صدیر فنے میں دینی بچرمہا ہم کو ملے حس کے

نيج بيفس كا أين - وعانيا ما دوست كو يعد

بسم التّٰ الرحم الرّحيم بسم التّٰ الرحم الرحيم اللّٰی اللّٰہ ی بناہ -اس بارش یا ورکر کسا اور حمیک سے امن عین کے ساتھ سیرا بِی کرمکانٹی اور حالال کی خبر ہوکہ تیموں میں لہر ہم رہو -ان سب کو اسپیے تبندوں

کی مجلل فئ میں معروق رکھ اور ان کی برا فئ سے برعا ندار کو سچا۔ آئین ۔

ائاً گُ یافی بہواکوسنخرکرنے والے اس سواری کومہا رامسخر کردے منزل مقصود بریسا ته خبرکے بینجام ان ومال کو محفوظ رکھ ناگہانی حا دنتہ سے امال دے اللی ہم تیا نام کیکراس مرتب پرسوار ہوتے ہیں۔حبس کی باگ دوسر و س کے ہاتھ میں کیے آس کیئے ہم نبری بناہ میں آنے ہیں اعو ذباللہ من الشکیطان الزجيم أتين وعاجها زمين سوار سونيك بعد پانی پرا دہرتبرنے والی سواری پرتبرا نام کیسکر سوار ہوتے ہیں۔ اپنی مدد اورحفاظت کے سایہیں بیسفر خام کر۔ ناگہا نی حا دنوں طوفان ور کیروت بچآ خدا ہماری زندگی کے جہا ز کا تو ہی ناخدا ہے۔ اس بیرے کومسلامتی کے سائقة يارلگا را ورخوشي وخرمي سے كمارسے برينيي واسمين -

جلد مازی کام البلیس کا ہے۔ یہ سواری معلی لبلیسی ہے۔ مگر نیراسہ ارالیکر سم اس خناس کے سر رہیوار موئے ہیں۔ پروردگاتو بارو مددگار بن ما ور ہاری حان و مال کوئی روٹ نی کے اس شیطان کے پہلو میں سجائے رکھ - آئین

ستشتم الله الزهود الدويمن فرآن بتربيق مين تونے بإنى بهواكى سخيركا دعده كىيا تھا۔ آج مهماس كاطهور دعيج ہیں۔اورہواکے بازوؤں پرسوار ہوکرا ٹئے ہیں گرستے پہلے تیری حمد ڈناہیں بأن كمولية من كم توية اس غظير الشان طافت كوسمارا نا بعد أرسا دما -النی اینے وعدہ کے موافق ہوا کولیور سے طور برہم اراستحرکردے صرفہ اینے مقبول يغيير ضرب سلبما عليالسلام كالمهاري حان كوم خطره اورعاد ننس سجإاور پوری سلامتی ئے سائھ منزل قصو دکی زمین بڑا تار - آئین ً -(حفظ ما دکیجائر) ایماه کالمحاکمین بروردگار! تبرے عادل وجود برکھروسه کرکےاس مجازی حاکم يرسا ہنے جا لنامہوں راس کا دل مجھ بیرمہر بان ہوجائے اُسکی زبانے فلم و دماغ وخیال

رن متوجه كردك أبين طفيل ابني صفات تسخير كي بنم أنبين

(حفظ کیائے) كے شكل كشنا بارى تعالى يىب تىرى بندہ بؤاز ذات بربېر دسه كركے اسل منحالا میں شریک ہوتا ہوں مجھ کوا پنی لیافت آ ورضنت براطمینان مہیں سے سی مگر تیری مدد ودستگیری کابقین سے مولی میرے سبین کوغیرالفائے کھولدے میری مجھ اور ذمانت کواپنی رحمت در کن سے تیر کردے آمین ہر سوال کا پورا حواب ملقین -

ر دے آمیں -استحان لینے والوں اور نتیبہ دینے والوں کے ولوں برامسي كردك - أبين -مجہ بے قرار کی سکی کا کھکا ناہیدا کردے اے لبالی کے مرضیا رسی عکس مبلکہ میمکنے والے! لے مجنوں کی آہ و فربا دے سنبدا . بین مائے رب کہنا ہوں حس صدائے تضطر مرزوشيفته سے وہی اسینے علے محصنے سینے سے نکالتا ہوں اسپنے وجود کی ُ خاک پیمُشِق کی اُنگلی سے تیرا نام لکہ تا ہوں یمیری شق تخریر کو نوازا دریانی مکیر جمجوا ہ یّنتها بیٔ کی رات مجه کوستا تی ہے۔ یہ آراستہ آکیلامکان ول میں شکیبا ب لیناہے۔ یہ بعدلوں کے گلدسنے جنگلی کامٹوں کی طرح مائے تنیل میں جیستے ہیں ۔ ان ستاردن کو دیجه فلک پربیٹے میرئ بنسی اُڈاتے ہیں بہوا کے حموم کوں کور دک جهم ورك كرس دران على آتے ہيں - يہ آگ تونے عصر كانى ہے - اس لئے تبرى تجى سے دُمائى كے ۔ أنهير بنبي مانتيں - بلكوں كو أنسو دُو بي دُلو تي ميں ۔ رُخساروں برسپلاب بہانی ہیں۔ ہوٹٹ خشک ہور سے ہیں کلیجہ میں کو نی چېزره ره کرستنتر مارتی سے سبینداؤسنه برآ دمی کودی سے گرمجه سے وه مجی د ورزہتی سے عجوک ہرجا ندارکو ملی ہے۔لیکن مجمد کرفسیب کواس سے تھی محرومی ہے بنوشی د نباہے نا ہید نہیں مہوئی تو نے اس کے لاز وال خزانے بيداكم مبي مبراحقته كها لكم موكميا - اس الوسی میں تجھ کوند لیکارول تو کسے بلاؤں۔کوئی جارہ ساز نہیں کسی میطاقت نہیں ہومبرے موذی رشمن فراف کو حارکرنے سے رو کے ۔ مگرمولی شخصہ میں سبب کچھ فدرت سے بسورج تکنے سے پہلے میری اسید دل کا آفتاب طلوع کروے صبح صا دق کی جلوہ افروزی کے قبل میرا اہ رومبرا ماہ پارا مجھ کو دلوائے اور پااس آگ کو دل سے بجہا دے راس طوفان کو تھما دے ۔ بی فیامت کی رات محشر کے دن نا پر دکر دے ۔ بین نیرا بندہ ہوں ۔ بخھ کو محرم را زبنا تا ہوں ۔ اب تول جا ۔ آبین ۔

## وعاشب ومالى فرتىس

(تین بارئیسنی <u>طاہت</u>ے) لیسسہانڈالرحمل *لڑیس*سم

مرادیں دینے والے میں تنجہ پرفتر بان ۔کل شب کہر میں میری فریا دشنی نود طلا اس کو الما یا جس کی حسرت دید میں حبان ملکان ویے حبان تھی ۔

نتارتبری رنگازیک قدر توں برکیاغیبی ماتھ ملبذکر کے میری ڈو مبنی ناؤکوطوفان سے بچایا ہے تیرے توکل سے میں سے بید دن بایا ہے۔ عنبروں کادروازہ کھٹکہ ٹا آبایان گنوا نا۔ اور بھر ما تھ ملتارہ حا تا مطلوب باس نہ آتا کیؤکہ دل تیرے قبضہ میں ہے طیبیت تیرے اختیار میں ہے۔ تو ہے آزر دہ اور آسفنہ مزاج کو مجد برام مربان فرابا۔ میں کیونکر آج کی واٹ تیری حمد اداکروں منز زبان فا بومیں سے ۔ نہ ما تھ باؤں ۔ نہ دل ود ماغ ۔ مرجز ایک کیف اور وجد میں ہے۔

میرے خالق میرے مالک امیرے اہمٰن میرے رضی ممیرے داتا۔مبرے محرم دا زاورکیاکہوں میرے سب کجھ تومبرا ہیں تیرا میں تبرے ہر سکم کے سامنے سر محملاول كانبرى برمر منى كاشار برقدم الفاؤل كا - في ي ي أي ك تیرے فالول شریعیت کے خلاف کوئی کام کیا ٹرایندہ کرو مگا لوٹے میری اس جائزا وفطرى محبت كوكاميابكيااس لتعين أينده مى تيرى برايي الول کے ارشاد کوسرانکھوں پر رکھ کرزندگی سرکرونگا۔ خدایا آنج کی لات کو بہنتی رات بنادے ۔اغیار سشیاطین کوآس باس سے سٹا دے اورزندگان کی سب را نوں کو اس شکے سلسلہ سے ملادے جب مورج عیمیے جهر کو آج کی سی توشی د کیر جائے جب جاند نکلے ان مسرتوں کو ہمراہ لیکرآئے ،عزوب ہو نے لگے توروشن ستاروں سے کہ جائے کہ دہ جمہ برلطف وسرورکامیں بریائے رہیں۔ موالی حب تیرے بنائے ہوئے مجاز میں برلطف ہے ۔ تو تیرے حقیقی دیدار میں کیاکیفیت ہوگی۔ میں آج کی رات کو معبلائے دبیتا ہوں اور تیرے حقیقی دہاار کے عشق میں فدم بڑھا تا ہوں ۔ اس مترل کو بھی آسان کر ۔ ''آثمین ۔ دُعاقرض داری میں صبح ا ورعشا کی نماز کے بعد اکتالیس بار روزا مذبر معنی جاسمے ۔

لسبه الزالج والمرسيم

بارزاق - روزی دے - یا و استخ شش کرغیبی خزانے جمیہ برکھول او جو فرض کا ہے ہے مول - باز ومبرے ملکے ہوں ''المعبیں میری ادینی ہوں ی<sup>ا</sup> بنی عطا کوواسع كر جودوسخاكو باسطكر . وشمن مجوير ينيت بي -زمرك كيون سے وست بي كسسى بو میری مدد بهوتیری - دور بهو طهدی رات اندبیری - نیار سهارا - تیری آسس-مینیج کے میرے ول کی بھائش کر سے کہوں یہ عال زلون ۔ اور ولت ولکت ولکیت

بالكسبون - نترك كفرين ما بكريم والك نظر من بب بجوي ي - وير مُكراك

دسینے میں سائن رکارہے سینہ میں ۔ موعا فاقعہ کی کھوک میں وعا فاقعہ کی کھوک میں

(صبح کی منازکے بعدالت لبس بار پڑسھ) بسسہالٹلام الزحیسم

اللهم رُبَّنَا! میں تیرا بند ہا پنی خطا کوں کے سبب تیری عطا کوں سے محروم ہوں اپنی رزا تی کے وعدے کو دیجہ میری تقصیروں سے درگذر فرما۔ اور اسس بھو پیاس کی آفت کو دورکر تیرسے سواکوں سے جو میری محتاجی بیرائر سب کرے۔ نیرا فضل ہو تو نیشنکل حل ہو۔

اللی مجھ میں انتی طاقت تہیں جوات نے بیسے امتحان میں نابت قدم رہوں دست عبیب سے میری مدد کراور فارغ البابی مرشت فرما اُمین یا رمبا اُمین یا فتاح اُمین یار دُن اٰمین

### وعاذوفهراسي

(تُندت مايوسى بي كَنالِّه ه مُزسة بيز صبح وشام مَين بين بالربير صى حاسمَ ) بسم السُّرالرح البِرجيم

بے کس کم ورکے رکھوانے مالیوس ولاجارے سہارا دسینے والے بچالے ہے نوف واند بیٹنہ میں کم ورکے رکھوانے مالیوس ولاجارے سہارا دسینے والے بچالے اب خوف واند بیٹنہ میں کھرے ہوئے بن ہ کی دستگیری فرما ڈوبتی ناؤکو بارلگا ۔ اب عزین تیرسے ہائی سے خلاصی ہے و نیا کے ظاہری وسیلے جھوٹے ہیں بحقلی اسباب اور مہدر سے ہیں۔ مگر نیری مدد کاآمرا میں اور میں اور محال ۔ مجمولی رسیع ۔ آا ور دل رہجور کوسنبہال اس آفت کوا و بر ہی اور مال ۔

دانا مولى - مالك ابصركاداس ما تقسير جيوشا يدراطمينان كا رستندلوناته - مدونت مدونت آبن -دعادریا فی طوفات مین كسماد الرحماليحيسم مایی توہم کو کیا ڈرا تاہے ۔ خواکا بندہ سجہ کو کب خاطر میں لا تا ہے ۔ نیری وہیں: تبری شوخیاں ۔ تیرا جوش وخرومش سب فانی ہیں بسکتنا ہی زور کر میھر آخر یا بی ہی یا بی ہے۔ میراتوکل رب پرہے میں میں رحمت سب پرہے ۔ ہوش میں آ ۔ ہل کی حیور ا اوردیچه که بندول کے محافظ فداکی مدراً رہی ہے -اللی! اس امتحان بحنت کے ہم نا توان بندےلائق نہیں ہیں ۔اس ُزمایش میں مذہ ال - اور طوفان بلا کو حلدی ٹال - آئین ۔ دُعَالًا لَيْهِ كِي وَقْرِق (جاں آگ لکت ہی ہو۔ اسکے سائے کھولے ہو کرگیارہ مزنبہ پڑہ کروم کرو بناچا ہے۔) آگ کے شعلے مشت اُل ہو رم میں شج کو سجہا نی ہے غیبی آتی ہے حق حق کیبراور گرمی چی يإ ناركو ني بردًّاسسُن كلنن تجكوبنا تاب فیفن لیلی تا ہے شفقت بثققت الصمحاليا رحمت إرحمت إلى مولى!

قهر کی آتش کشنڈی کر دؤیہ آفت جب لدی کر۔ آئین دعا ت الوج م الول كامن وسكات موت مين مبلا مرتض كي سامنة بغيرات مخاطب كيَّة يرُّسهي عليم ) سِم التّالِيمُ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ با فَي جِرَكِيدِ كَمْ يَ وَهُ فَا فَيْ مِهِ علم ما فان ذات معبود جاودا بن ہے اور اپنے ہے دہ فانی ہے صبحدم طائران وشنال جان سے میں کل من علیہا فان ہم خداکے پاس سے آئے نقے اوراسی کے پاس آخرجا نا ہے۔ ونیا کی ٹیندگی مومن کاجبلخا نہ ہے خوش نصبیب ہیں وہ لوگ جواس د نیا کو چیعو *ڈ کر غد*ا کے درمارمیں عائن سیعیناایک خواب ہے موت جنت کاباب ہے۔ تؤم كإدروازه كمحلا بهواس يعفل مندوه سيحجوسانس كوعنيهت سمجهكر جلدی اینے گنا ہوں سے توب کرلیتا ہے ۔ توبہ کے بعدانسان بالکل یا کہ صاف بوجاتا ہے۔ اورائے خداکی رضامندی باتاہے۔ اس لئے ہم این پروادگارس این گذشته خطاؤل کی معانی ح<u>است</u>ے ہیں ۔ اللي نفس وشيطان كے بهركانے سے دائشتہ ما نا دائشتہ میں فدرگنا ہم ہوئے ہیں ہم ان برنادم وشرمندہ ہیں۔اپنے قصور د ں کا عنزاف کرتے ہیں استے ا پسی شان رحمی ا درخطا پونٹی سے معان کر دہے۔ ماكننه ككاريم نوآ مرز گار بإد شا ما حجرم مارا ورگذار خدایا تیراوعده کیے که نوب واستغفارے نوگنا ه معاف کردیتا ہے ہم سیتے دل سے تو رہ کرتے ہی اور تبرے بیا رے رسول حضرت محمد مصطفی سلے اللہ علیہ وسلم

کی شفاعت کا دار مطر دے کرع ض کرتے ہیں کہم کوابنی رئمت سے بخت ہے۔

اشهران لاالدأكا الله واشهلان محين ورسوله حق لا اله ألا الله همى رسول الله الله واحدٌ الله واحدٌ الله واحدٌ -6000 جن بیسم آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑنے ادینے او نیچ مکان نفی جئے بٹے ۔ آج دہ ننگ گور میں ہیں بڑے کا کل جات کے دہ ننگ گور میں ہیں بڑے کا حکم کا تھے ا حرجین میں نہاملبلو کا ہجم گئے اس جا ہے خانداری سکت درقصر فیصر عنکبوت كَ اس جائية أننيا مُه بوم بوم بونت می زند *برگینبدا فراسیا* پ الهی! اس قبرستان کودیجهکرهمهارا گھمند که و نکترفیٔ ایموگیا رحب به لوگ مذرسیم جنہوں نے زندہ رہے کے بڑے بڑے سامان کئے تھے۔ نوہیں کیا بھروسہ ہوکتا ہے ۔ تونے سے فرما یا ہے ۔ کہ مرحیز کوفناہے ۔ نیری ذات کو ففط لقا سے غدا باسم کو توفیق دے کداس فامونش گو رسستان کو دہجھ کرعبرت ع<sup>ام</sup>ل کریں اور انخرت کاسیامان ننروع کردیں ۔اس منزل کو اُسان کرجب پراسک ہی کے رہنے ۔ والے بین چ گئے۔ ان جب چاپ سونے والوں مے جن میں خبر تہیں کیسے کیسے بها در . شه زور . كيب كيب جوان رعناكن كن ار مالون واليهوني - مكمراً ج يه نابىيدىهوكئے ـ کیا بھروسہ وزندگانی کا اُدمی بلبلا ہے یا نی کا اللي! بهم كوانيخ كمركى زند كى عطاكر شبكوكهمي فنالهين - أمين ارُوو دعائيں ختم ہوئيں۔)

614

0.60

آدہی رات کی کہی ہوتی اُردو دُعا ئیں خسنم ہوگئیں یا حباب جاستے مصحکم ان دُعاوں کے بوروہ بھی د عائیں اس جگہ درج کر دی جائیں ، جو میں سے سفر معرونتام و مبت المفارس و حجاز میں مختلف مواقع پر مانگی تہیں یا ہندوستان میں کسی خاص موقعہ پر ککھی تھیں ۔

لیکن پونگ پیسب دعائیں میرے بانصو برسفر نامداور مجموع مضامین حرنیظامی وانتخاب توجید میں شائع ہر دیکی ہیں اس واسطے ان کا اس موقع پر لکھنا

ت اب وه دعمائیں کہی جاتی ہیں جو حضور تعفیہ جسنے اللہ علیہ وسلم نے عالم حیا ظاہری میں اپنی اُنٹرت کو عربی زبان میں سکھائی تہیں یا ورجوا حادیث کی معتبر م

کتابوں میں عکہ عجمہ درج ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں گنجائیش کمہے راسوا سطے کنا بوں اور را ولوں کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ۔حتی الوسع وہی منتخب کی گئی ہیں ۔ جو خو د اسمحضرت صبلے ادلتر علیہ وسلم ہے اپنی زبان مبارک سے مانگیں۔ یا روسر ذیکو

تعليم رائين تبين -

### دى جى ولادت كوقت

سورېمون په چېګواملاتو کاموږي کملیات کے حصار میں بناه دیتا ہوں۔ تاکہ پېر نتر حمیداس بجپاکواملات کا کام کلمات کے حصار میں بناه دیتا ہوں۔ تاکہ پیم شیطان کی مشرارت اور کل خطرات کی اذبیت اور ہرنظر بدیسے محفوظ رہے ۔

مع کی وعا

(صبح سیدارموکرمیردغما پرمهنی باید) مسر جوده ما به رادمرد به رویردی رویر

آصُبَهُ مَا دَاصَعِ الْمُلْكُ لِللهِ وَالْكِنْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْكَمْرُ وَالْكَيْلُ وَالنّهَارُ وَمَا يَضْعَى فِيْهِمَا لِللهِ وَحْلَ \* اللّهُ مَ الْحَجَلُ ادَّلَ لَمِنَ النّهَارِصَلَا عَاقَ الْحَسَطَادُ فَالْقًا وَالْحَرُونُ نَعَامًا اَسْتَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَا اَرْجَمَالُ الرَّاحِمِينَ رَمِيمِارِي

صبح اورسارے جہان کی صبح الٹرتعالیٰ کے فضل سے ہوکبریا ئی وعظمت بیدائیں دھکم اسکام رات دن اور جوان دونوں کے درمیان حلوہ افروز ہے سب خدا تعالیٰ کی المائمکت غیر لکیمیت ہے الہی اس دن کی ابتدا نسکی ہو۔ وسط فائڈ ہسندی ہو۔ انٹر سخبات ہو میں نجھ سے دین و دنیا کی تعملائی مانگتا ہوں۔ دے سالے سسے بڑی رحمت والے۔

 آن نَفَعَ عَلَى الْا رُّضِ الزَّيَا فَرُبْهِنَ مُتَرَّفًا لَكُنْ رَحِيه مهارى اوركل د نياكى شام فداك فضل سے منو دارم وئى -اس كالكولاكھ شكر ہے - بنا ہ ما نگت موں اس فدا سے جس نے آسمان كو زمين برگرنے سكوكا يہ كہ ميں د نيا كى مت ام ميماريوں سے محفوظ دموں -

# ا ۋال كىلىدى دىما

( حبب ا ذان ہو چکے ٽویہ ڈعایٹر سنی جائے)

اللهم دب هذه الدعوة التامة دالصلوة القائلة ات عمل الوسيلة وَالفضيلة وَالفضيلة وَالفضيلة وَالفضيلة وَالدرجة الرفيده وابعثه مقاماً عمى دن الذى وعن وارز قناشفاعة يومرالقيامة لنا التقلط المبعادة ترجم برك اس بورى اوركاس بكارا ورنما زقائم كه بروردگار! مجه كو وسيله حكوسيل استاه عليه وسلم في فضيلت عنايت فرما اور ملن درجم برا اوراس ذات باكود مقام محود عطاكر حس كاتوسة وعده فرما ياسيح اور تضيب كرشفاعة اسكى دن قياست ككنو كدتو وعده فرما ياسيح اور تضيب كرشفاعة اسكى دن قياست ككنو كدتو وعده فل في نهبن كرتا -

## وعاقع في مازك بعد

(صبح کی نمازکے بعد دس مرتبہ یہ دعابر ہنے جاہتے )

اَلْهُمْ اِنْ اَسْنَلُكَ َدِرُوَّا طَلِبِّاً، عِلْمَا نَافِعًا وَ عَسَلًا مُقْبِلًا \_ نرحمداللی مِن تَهِمِی وَ پاک کمائی اور نفع بخش علم اور تقبول عمل مانگذا ہوں - روز کا محرف اللہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں کے اس و نماز صبح ومحرب کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑسنی جاہئے)

را من المام اَجِرُفِ مِنَ النَّارِ مِا هِجِهِ أَيرُ مُرْجِمِهِ النَّى مِهِمُ لُوانْتُ دورْخ سے ريائی درے

### الوغ المحادث ا

رجب بلینگ پر لیٹے تو تین مزنمہ بید دُ عابیر ہے )

بِإِسْمِكْ رَبِيْ دَصَغَتْ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعَلا اِنْ اَمْسَكُتَ لَفَنِي فَاغُفِمْ لَهَا وَ اَن اَرْسَلْتَهَا فَا حَفِظُهَا بِهَا تَعَفَظُ بِلِهِ عِبَادِكَ الصَّالِي يَنْ يَرْجَمِهِ الْحُاسِلِانَ عَرِامُه ليكربيْت مول اور تيرابي نام كراهُول كا -اگرتوكمبري جان قبض كرلي تواس

کی منفرت فرمائیوا وراگراس کوزندگی بخشی نواس کی حفاظت کیجئو یہ حبس طرح نواینے نیک بندوں کی حفاظت کرناہیے۔

# وعاکما ناشروع کرتے سے پہلے

( کھا ٹاشروع کرنیسے پہلے یہ دعا پڑمہنی چا ہے ؟ دہسٹ ہرا دلگہ د عکلی مکلکتوا للک ترحمبر سفردع کرنا ہوں خدا کے نام اوراس کی برکت کے سافھ

### وعا کھا ناکھا نے کے بھ

(جب کھانے سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑیم )

اَلْحِمَّ لِللهِ الَّذِي اَصُلْحَهُمَّا رَسَقَانَا رَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -نرجيه فلاكالم كريه كراس يهموكها نا پاني ديا ورسم كرسلمان بنانا -

ون و و مرد کے دستر خوان پر کھا ناکھائے تریہ دُعا پڑے

اللهُمَّ أَطْعِهِ مَنْ طَعْمَ مِنْ طَعْمَ مِنْ وَ الشَقِ مَنْ سَعَتَ النِّ - تَرْمُهِ اللَّي رزق دے اس كوس نے جبکو كھا نا كھلايا ورسيراب كراسكوص نے جبنے يا بی پلايا -

وعانا المرابية

اَللَّهُمْ لَكَ الْحَيْلُ اَنْتَ كَسُو سَدِنْكُ اَسْتَكُلْتَ عَكِرَةً وَخَيْرَمًا صُنِعَ لَهُ وَاعْنَ ذُ اللَّه بِكَ مِنْ تَنَيِّ مِ وَ شَرِّمَا صُنِعَ لَهُ وَ تَرْتَى بِاللَّى تَياشَكُرِيهِ كَدَنْهِ عَبِيدِ بِالسِ مرحمت فرالل مِن تَجْدِيهِ اس نباس كى بهبترى جابها بهون - اورحس كام كے لئے بير نبايا كسيا.

سی تھے سے اس لیاس کی بہتری جا ہتا ہوں ۔ اور حس کا م کے لئے یہ بنایا گئیا ۔ اس کی خیرو برکت مانگتا ہوں ۔ اور بیناہ جا ہتا ہوں ۔ اس لیاس کی برائی سے اور اس سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ۔

### 0/500

یعنی تبکسی خاص کام کاارادہ کرے اور میمعلوم کرنا جائے کہ یہ کام کرنا جا ہے کہ یانہیں نواللہ تعالیٰ سے استخارہ کریے اور اس کا طریقے ہیں ہے کہ اول دور تعت نماز نفل پڑے ہے اور ہیں ہے وعا پڑہ کرسوجا سے ۔

اللهُمَّ إِنِّى اَسَتَغِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَغْرِرُكَ يِتُكُرُ وَلِكَ وَاسْتَلُكَ مِنْ نَصَٰلِكَ الْعَظِيمُ عَا تَكَ تَعَلَّى وُ وَكَلَّ اَتُكِرُ وُتَعَكَّمُ وَكَ اَعْلَمُ الْنَتَ عَلَّامُ الْغَيْثُ فِي اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اَتَ هٰذَا لَا مُرْحَىٰ يَخْدُرُ فِي حِيْنِي وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ اَمْرِي اَوْرَىٰ اللّهُمَ وَمَا اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فِيْ دِيْنِيُ دَمَعَا شِيْ دَعَاقِبَةِ مَوْقَ آَوْ عَاجِلَ آمُرِیْ وَآجِلُهُ فَاصُرِ فِلهُ عَنِیْ وَالْمِوْفِيُ

ترحمبالی استخاره کرنا ہوں تبریعلم سے سائقہ اور قدرت مامکتا ہوں۔ تبری فدرت سے اور طلبگاری کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کی کیونکئے کہ کو ہوت کی قدرت ہے اور مجھ کو نہیں ہے۔ اور تجھ کو ہرچیز کاعلم ہے کیونکہ علام الفیوب ہے اور میں کچھی نہیں جانتا۔

النی اگرنیرے علم میں یہ کا م میرے دین دنیا ادرا نجام کارا ورمقصد کے جلدی یا بدیر پورا ہونے بیں بہتر ہے توجی کواس بیز فدرت دیدے اور اسکوجم پر اسمان کردے اور اسکوجم پر اسمان کردے اور اس میں میرے لئے برکت کا سامان فرما دے۔
اوراگر توجائے کہ یہ کا م میرے دین و دنیا اور اسخام کارا درمقصد کے جلدی یا بدیر پورا ہونے مین براہے تواس کو مجہ سے بازر کھ اور مجھ کو اسس کے بیب اور امیرے لئے کہیں مذہبیں سے بہتری کا سامان پیداکرا ور مجھ کو اسس سے بہتری کا سامان پیداکرا ور مجھ کو اسس کے بیب اور میرے لئے کہیں ذکہ ہیں سے بہتری کا سامان پیداکرا ور مجھ کو اسس کے بیب

خوشی و فرمی عنامیت فرما -مسیا فرت کی فرعا

ر جب مفرکے لیئے روار ہو توانگلی اٹھا کریے دعا پڑے )

اللهمة آنت الصّاحِبُ فِي السّفَى دَالْمَائِينَةُ فِي الرّهَلِ اللهُمَّ اصْمَعْنَا بِمُصْعِكَ دَاتُولِبُنَا اللهُمَّ آنْ الصّفَارِقَ آعَیْ فَریك فِی اللهُمَّ آنْ اللهُمَّ آنْ وَلَمَا الرّکُونَ وَ هَوْقِ فَ عَلَيْنَا السّفَمَ اللهُمَّ آنَّ وَلَمَا الرّحُونَ وَ هَوْقِ فَ عَلَيْنَا السّفَمَ اللهُمَّ آنَّ وَلَمِيرا سفر اللهُمْ اللهُمَّ اللهُمَّ آنَ وَلَمِيرا سفر اللهُم وَلَى اللهُمْ اللهُمُمُ اللهُمْ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ الللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُلُمُ الللهُمُلُمُلُمُ اللهُمُلُمُ اللهُم

## المن المنابق والحل المديدة في وعا

ا حب کسی نسط شهرمیں داخل ہونے گئے تویہ دعاپڑہی ) اللّٰہُمْ آسُمَظُتُ خیکر کھا وَخیکر کم اُوٹِ کھا وَ اُکُو کُو بِلِتَ مِنْ شَرِّ کَما فِیْ کھا ۔ ترحمبرا اہلی می سنجھ سے اس شہر کی بہلائی اور جواس کے اندر ہے اس کی بھیلائی مانگشا ہوں۔ اور

#### پناہ جا ہتا ہوں اسکی اور اس کے اندر کی برائی ہے۔ را میں کے سفر کی وعل

(حبيسفريس دان بوعائے تورد دعاير مير م

دعا بين الحل الدوق

بهائيول سنه - دو

رحبوفن بيت المخلامي*ن عاجيد دُعابُرِي،* اللَّهُمُّ َ اِنِّيْ اَعْنُ ذُمْ بِكَ مِنَ الْخُنْتِ وَ الْعَدَا بِيُثِ - شرحمِه الهٰي مِين بناه ما مُكن ہوں تام نا پاکبوں اور نا پاک چروں سے۔

غُفُراً نَكَ بِنِي نَبِرِي خِينَا بِنَ فَي عَابِنِ نيزيه وعالحي الى م ٱلْحِنُ بِلَّهِ الَّذِي أَذْ هَبَّ عَنِي الْآذُى رَعَاْ مَانِيْ أَنْرَهُم وَالْمُالْسُكُر مِهِ كُم اس نے جم کوا ذیت دینے والی چیزے آزاد کہا اور راحت عناست فرمائی۔ وضر کی دُعا حب وصنوشروع كرے تو بہلے لبسم المند كيے بہريہ وعا پوليے ٱللَّهُمَّ اغْفِنْ لِيُ دَنْدِي وَوَسَّعُ لِي فِي حَادِي وَهَارِكَ كِنْ فِي دِذْ فِي **يُمْرِحُ إِلَى الْمِي**َ گناه معافنکراِ درمبریے گہر میں فراخی دے اورمبرے ر زن میں برک<sup>ن</sup> مرحمت فرما (نهجد کی نمازکے بعدیہ دعا بیہنی جاہئے) ٱللَّهُ مَذَ الْحُكُلُ نُتَ قَيِتِمُ الشَّمَلَ تَ وَالْرَ وَمِنْ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَكُ ٱنْتَ مَلِكُ السَّمَلَ تِ

رَهُور كَنْ الْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلِيْهُ السَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

مرحمہ می ہے تیری اے خدا توہی آسمان وزمین کا اورجوان کے درمسیان سے قائم رکھنے والا سے رحمد سے تیری نوسی آسمان و زمین کا اورجوائے دئرمیار سے باوشا ہ ہے جمد سے تیری اور توہی آسمان وزمین کا ادر جوان کے درمیان سے بوزیہے ۔

حربے نیری توسیّا ہے نیرا وعدہ سیّا ہے نیری الاقات بیمی ہے - نیری بات
سیّے ہے ۔ بہت برحق ہے - دوڑخ برحق بسب بنی برحق ہیں جمد برحق ہیں
قیامت برحق ہوالہی میں نے نیرے لئے اسلام قبول کیا ۔ اور نیرے لئے ایمان
لایا بیجھ پر بہردسکیا ۔ اور نیری طرف رجوع کی نیری ہی خاطر نیرے مخالفول سے
حملیقا ہوں ۔ اور تجھ سے ہی فیصلہ چا ہتا ہوں تو ہما لا برور دگار ہے - اور تو ہی
ہمارا خری ہمکانا ہے -

میرے اگلے بیجلے گناہ معان کر دے خواہ وہ محفی اور دپشیدہ ہوں خواہ کھلے اور نظام سے دواہ وہ محفی اور دپشیر ہوں خواہ کھلے اور نظام سے معاور نظام سے اور توہی ہے اسے النٹرسوائے نیرے کوئی معبود نہیں ۔ اور توہی ہے اسے النٹرسوائے نیرے کوئی معبود نہیں ۔

#### دعائ سيالاستعقار

ا ورعب برفائم ہول اسببا کرنوت کی نمام برائیدں ہے بناہ مانگٹا ہوں۔ نیری اس نعمنوں کا اقرار کر" ما ہوں جونومنے مجہ کو دی ہیں <sup>اور</sup> اپنی خطا ؤ ں کا احتسرا ر كرتا بهول مِجْمِركومعان كردے كبيؤ كوگنا بهوں كوسوائے تبرے كو في معان ہہیں کرسکننا ۔ المعجمر المحكم لعلا حب نما زیژه هیگے اور سلام هیبرے نوبیه و عاتبین بار ریژسے کز الله إلاّ اللهُ و خدکہ کا کا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُّ وَلَهُ الْحَجُنُ وَهِي عَلِي كُلِّ شَيْعٍ قَبِ يرِ يُمْرَكُم بِرِسُاكِ الك ذات خداکے اور کو نی معبو د نہیں ہے وہ اکیلا سے اس کا کو نئی شریک تھیں اِس کا مال ملک سے اوراسی کیلئے سب تعرفیہ ہے اوروہ ہر جیز سرفار دت رکہتا ہی ۔ وعاميكسي یہ دعاممکن ہونو ہرنمازکے بعدا کی باربیڑھ لباکرے ورنہ صبح اورعشٰا کی نما زکیے بعد نوايك د فد مزور بره اين عاسم - اللهم را تناورت مل التي النهاي الله الرَّبُّ وَحْدَلَتَ لَاشْرِ مَلِتَ لَكَ اللَّهُمَّ رَتَبَا وَرَتُكُكُلِّ شَحَّا لَا أَشْهِيدًا تَنْ هُحَرًّا اصْلَى لَلله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَمَدُ لِنَ وَرَسُقُ لُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيُّ اَ مَا شَهِيْدُ انَّ الْعِبَادَ ُكُلَّهُمُ ۚ اِنْوَ ۚ ثُوَّا ٱللَّهُ مِّدَرَ بَهَا وَرَبُّ كُلِّ شَيُّ أَجْعَلُ بِينَ مُغْلِصًا لَّكَ وَ **ٱخْرِي فِي مُلِ** سَاعِةٍ

فِي اللُّ نُنَا وَالْآخِرَةِ ذَ الْحَلِاّ لِ وَالْإِكْرَ ا مِر اسْمَعُ اسْتَجَبُ اللَّهِ الْكَبُّو الْكَلّ حَسْمِيَ اللهُ وُنِعْهَ الْوَحِيْلُ اللهُ ٱكْبُرُ الْأَكْبُرُ -تر تحریب ایس اور برحیز کے پر در د گار میں شا ہد د گواہ ہوں یکہ توہی اکبیلا بروزد ہے نزاکوئی شرک نہیں ۔ اسے ہما رے ادر سرچے زکے مالک بیب شہا دت

دیتا ہوں کہ محمد صلحالتہ علیہ وسلم تیرے بندہ اور رسول ہیں اے میرے اور سرچیز کے مولیٰ ہیں شاہد و شہید ہوں اس بات پر کہ تیرے سب بندے آبس ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ۔ اے ہمارے اور سرچیز کے دا تا مجھ کو اپنا مخلص بنا ہے ۔ اور مبرے گھروالوں کو کھی دین و د نیا کی ہرساعت ہیں اے جاہ و حبلال والے اس دعاکوسن اور فتیول فرما بسب بڑوں کا بڑا النہ دیں ہے جہہ کو کا فی ہے جو ہہت ایک طروبہت اچھا کارساز ہے ۔ النہ سب بڑوں کا بڑا سے ا

#### اقطار کی وُعا

روزه کہولئے کے بعد میہ دعاپہُ ہے،۔ ذکھ جا النظما اُور انتکاتِ الْعُورُون و تَبَّتَ الْجُرْدُ اِنشَاءَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَّ اِنْ اَسْتَلَاتَ بِرَحْمَتِكَ الْآَيْءُ وَسِعَتُ كُلَّ شَحُقُ اِنْ تَغَفِرُ اِلْ ذری کی ۔ ترجیہ جاتی رہی ہیاس اور تربوکیس اور تا بت ہوگیا تواب اگر خدا ہے جاہا۔ اہلی میں تیری اس رحمت کا واسطہ وسے کرمانگنا ہوں جو ہر حیز سے بڑی ہے کہ مرسے گنا ہوں کو معاف کر دے ۔

#### وولماكي وعا

حب داہن گہر میں آوے تو دو اہما اس کی بیٹیا نی کے چند بال کیڑکے یہ دُعا پڑھ اللّٰہُمْ اِنِّیْ اَسْتُلُکْ آ مِنْ خَکْرِهُا وَخَیْرَ مَا حَبَلْتَهَا عَلَیْ وَاَعُنْ ذُیْ بِاتَ مِنْ شَرّ وَلَاللّٰهُمْ اِنِیْ اللّٰہُمْ اللّٰہِ مَا حَبَلْتَهَا عَلَیْ وَاَعُنْ ذُیْ بِاتَ مِنْ شَرّ وَسَرِّتَ مَا حَبَلْتَ الله وَسَجَمِهِ سے اس عورت کی وَسَرِّ مَا مَبْدُلَ اللّٰهُ عَلَیْ اور وہ نیکی جس پراس کی فطرت وجبلت بنی ہے ۔ اور بیناہ جا مہتا ہوں اس عورت کی برائی سے اور اس برائی سے تبہر اس کی فطرت وجبلت بنی ہے ۔

11 / 1 × 1/2 × 4/1-

البرسة والصفاهي المرابولي شرابولي شريد بهين -

عوفات بين كبرت بهوكرية وعاير بهنى عباسية - أسخضرت في فرما ياسيه كدمجه السخضرت في دعا بير منه منه منه و السيد كدمجه السيد بين على حق منه المنه و المنه منه منه و السيد منه و المنه و ال

وَكُسِيّونَ فِي الْمُهُمَّ اِنِّي اَعُنْ ذُكِيكَ مِنْ وَسَاوِسِ الْعَنَّدُ رِوَسَّمَاتُ الْاَ ثَهُو وَ فِيتَ مَكَةِ الْفَلَرِ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعْنُ ذُيكِ مِنْ شَرِيمَا يَلِمِ فِي اللَّيْلِ وَسَرَّ مَا يَلِمُ فِي النَّهَا بِ وَسَرَّمَا هَنْ ثُرِيمِ اللَّهُمَّ اِنِي الرَّيَامِ نَرْجِمِ سُواسَتُ ضَراسِتُهُ وَاصَدِيمَ كُونِي مَعْود بَهِي اس كا كونی شركيه بہيں سب ندرهني اور سارا ملک اسی كاسے اور وہ ہرجے بہد فدرت ركھتا ہے۔

اللی امیرے دل میں نور دسے میرستہ کان میں نور دسے میری آنکھ میں اور دسے میری آنکھ میں اور دسے داور میرے آسا فی مرحمت کر دے ۔ اللی میبرے سینے کو کھولدے اور میرسے کاموں میں آسا فی مرحمت کر بیں بنایا نگتا ہوں سینے کے وسوسول سے اور کامونکی براگندگی سے اور قررکے بیں بنایا نگتا ہوں سینے کے وسوسول سے اور کامونکی براگندگی سے اور قررکے

• فتنہ سے المیٰ اپناہ مانگتا ہوں - ہراس برائی سے جورات بیں گھس جاتی ہے -اور ہراس برائی سے جو دن میں گھس جاتی ہے اور اس بیز کی برائی سے جس کو زمانہ کی بری ہوائیں لگ جاتی ہیں -

سارات وت کی دعا

حب *کسٹی خص پرسکرات موت کی حالت طاری ہو*ٹواس سے باس بی<u>شنے والے</u> بہ دعا پڑیہیں۔ تاکر *ولفِن کوا سکے ور دکی رغب*ت ہمہ ِ۔اُلّلُہم ؓ اَعِرِقیٰ عَلیٰ عَمَٰل شِہ الْمُؤْتِ وَسَکُرُ اَقِ الْمُنِی ہِ : رَحِیَہ الہٰی! میری مدوکرموٹ کی شختبوں اور الجہنوں ہیں۔ '

حب کوئی مرحاب یا اور کوئی عمناک حادثہ پیش آئے تو یہ دعا پڑہتی جا ہے

دل کو صبر آجائیگا ۔ اور ن الله آ ایکو این عمیدت کا اچھا بدلی عنایت فرائیگا۔ إِنَّا بلّهِ

وَا قَالِ الدُّلُورُ اجِعُنْ نَ ۔ اَللّٰهُ آ اَجُو فِي فِي مُعْمِيْ بَتِي وَ الْحَلِيْ فِي حَيْرًا مِنْهَا۔ ترجمیسہ

میں ب فدا کے لئے ہیں اور آخر کا راسی کے باس حبائے والے ہیں ۔ الہی ا میری معید بیت میں مجہدا جروے اور اس کے مومن اس سے بہتر چیز عنایت فرا۔

معید بیت میں مجہدا جروے اور اس کے مومن اس سے بہتر چیز عنایت فرا۔

و میں میں مجہدا جروے اور اس کے مومن اس سے بہتر چیز عنایت فرا۔

حب ينت كوفري ركهين تويد دعا يُربين - مِنْهَا خَلَفْ نْكُورْ وَفِيْهَا نُعِيْ لُكُو

رَمِنْهَا غُزُجُكُمْ تَارَنَا أَخْرَى بِشِمِ اللهِ وَعَلَى مِلْكُورَسُ لِاللهِ -مر مميراسي نين سے نم كوسي اكبيا -اوراسى كے اندر دو بارہ م كوسك جائیں گے اور اسی سے بھر تہیں مودار کیا جائے گا۔ رکھتے ہیں ۔امس متبت کو خدا کے نام کے ساتھ - رسول خداصلعم کی ملت ورسم کے موافق تمست فائح ك فروايا هي "الرَّروْنيْتُ نُعُرَّ الطَّلِرِيْقِ " بين مفركر نے سے بہلے راسته كا رفيق نلاش کرلو-اس زمانه میں سب سے انجھا رقیق کتاب ہے۔ مسسلمان اِحضرت خواجہ حسین نظامی صاحب عم فیضۂ کی مقیداور و تحبیب کتابین محف اسی رائے عمو گا ہمراہ رکھنے ہیں ۔ ان کی مفصّل فہرست اس بیتہ سو ملیکی كارى القالح المالوديل

أرو و وُسَاوُلَ كا اردود عاتوں کی طبیح نانی میں ان دعا زن کافیر مرشر بایاگیا ہے ۔جومیں نے مختلعته مرفقون يكيدين اورشهور رسالون اورا خبار ون مين شاكع بهونكين فيعائين مبيرى جبثد دئيج كتابول مين بمبي منتفرق طرر بردرئ بين مگرا يك فك مرتب بهوها نبيكي لوگؤ كح خوابهش تقي اسوا مسطه بها لکهي جاتي بين ، بلندی وا لےعظمیت وا ہے ،حلم اور دانش واسے نوم پارسا ورکسیاا پھا، پنجہ پہرو كبسا الحِقّا جبكويًا بمِنفرت دے ، توبيے غالب بنجبر سے دہمت ، ميري شن-این حفاظت جم کو دے رحرکت ہو، تونفل میں تبرے چیکا رہوں ا آغوش میں نیبرے ،بوروں کیجہانونٹیراسہارا - میامهوں کیمہانواس میں سہارا ، نشک کی میمین و آم کی دیژگن ، ام لئے سید سے طن کی آفت سرب بین دل کے برنے کالے

البجہن وہم کی دہڑکن، اُسلفے سید سے طن کی اُفٹ بسرب ہیں دل کے ہرتے کا کے
حزیب کے در برڈالیں تا ہے ۔ ان سے بچا ہے ان سے بچا ہے ۔

دیکھ توتیر سے مومن کیسے ، آن بڑے منافق اور وہ بیری جن کو عدا وت بجہ سے
انکی ،کشتی اُن کی ڈوبی ڈوبی ،جھوٹے منافق اور وہ بیری جن کو عدا وت بجہ سے
کھڑی ،بو بی کھٹے کی بجہ برمادیں ۔ بنی بیارے کی سنے یا ڈائیں ۔ اور کہیں سب
جہوٹ تہا وہ جس کا وعدہ رب لئے کیا ، کیے کردے قدم بہارے ، اور کہیں سب
سے دیا کو جو بی کی دیے مستنے دیا کو سے قدم بہارے ، اور کہیں سب

سوری بی کے آگے کیا بالگ کے شعلے اڑنے مہوئے امان ہم بی سرآ کے بہترے بہتے لوہے يتمركو، دا ؤ د نبى بيغ موَم كيا مبسبى ننر بيواؤر كو ، شبط أوْل اور تبيور كوسليمان ا نبي كازبركسايه كرد سيمست لم مريمي اعرشي فرشي درياسب ، ملك كوهي ملكوت کویمی ا دنیا کے موجود کوئی ا در عقبی کے موعود کوئی ماکرد سے مسی رہرت کوا سے میرے میت مالک کل <del>کا ف</del> بچاروں **ھا** بچاروں باکہوں بائٹیٹن میں دیجہوں *کس می*ر تراصاديم كومدووي الجفيناهر بهمكوفتخ دس اجمي فاستح سبندس سم كو بخشش والے رہمت كرائے رہمت والے ورزق عطاكرايهم دارق ورست بنادے مابن كاينج سادي طالم كالكراي سماري النادساسية كهركى ايسي موادب رحمت نيري جوش مين آئے عنبي فران توب لائے اور مم كواللائے استحكم سے زنده رہیں ہم بورے ہم مرسے ، دین میں اپنے کیے رہیں اور دنیا میں بھی سیتے رہیں أُمْرِي كالمجى دسيان رسم سالم بدارمان رسي الجدمين فدرت سبب بيك سع - تو اگر حابيه ترسب كبيرسيه موني موني اور ايس س مهين نرگري توباگري ، كامون مين اسانی برانسی طبیعه با نی بهو ، دلول کی راحت سالفاریم او ترسموں برکھی ما قدر بجرین سلامت و منیا بھی۔ گھرس رفافت باہر بھی ۔ بیرونس میں تودمساز سنے ،اورونس بغ ہم ارسے ہمنینے ہارے دشمن ہی فہری طاسنچ ان کے لکبر حس سے اسکے چہرے میں الب عضنب مروا بیرنازل ، ملینے نہ یا ئیں اپٹی عگریت میں کرنے نہ با بکرفی اروہ سم بیر - ایسی قدرت مهمكي تحطاً كريه اندهاكروس عداكو حبب مؤرينه بوگا ٱنكهون بين اور دورُين مجمير وہ طبیع کو تو کیسے علیہ سے مربد ہارت رجب نیری تصرت ساتھ رہے ۔ تو دہتری کی کیا ساكه رسم ايساد بايك اسكوسم واور قبدكري الكيكون بيس أكت مرسي مة بيجه سيخ وكداس بسرمرك مفر مدقداس ياسين كارب دياجيه فرآن عكبيم كها حبت تدمرسل يهراه اورراه تق كاواصل وعزت الحست حبكودي اورفاذل ا

وى بوئى حينے دُرايا قبرسے تيرے - غافل سكش قورول كو - وه قوميں جو بيول ميں تہیں جن کے بڑوں کوخوف نہ تھا عفلت میں جبنے کہا ان کو حق کا کلمدان سے لہا ۔حب پورا اس نے قول کیا اور دل لئے سب سے مان لیا . ہیراس بیضد ہے نگر مهوك اب تومى بتاكبا چاره را ابس دال وك ان كى كردن مير بهارى بهارى طوق بڑے بھوڑی نک جو بیبلے رہیں اورگردن کوجو فندر کہبیں اگے انکے ہیرہ ہو۔ ا در تیجیان کے بہرہ ہو۔ بہروں میں دہ الیے گہریں ۔ دیجیہ کیس نہ دنیا کوٹیکلونیرٹیکار بیڑے اور رسوائی کی مار بیڑے ۔ نیرے درسے اے زندہ نیبرے کھرے ا نے قائمُ اوردكت انكى يورى كر حبيا انهون ظلم كمياطست المحتلظ المتلفظ عندي مخفی مولاسنے دو دریا و کو حارسی کیا اور دولوں ملکہ پہتے ہیں۔ پہر برزخ حق نے دونوں کو ملفے سے باہم روک دیا بختھ کام بیں گرمی آئی سے نصرت رب کی بائی ہو باک خداہے اپنا ٹھکا نا جس کے نوشتے نازل ہوئے جب سے خطاکومعان کہا۔ سزامیں بچا۔رحمیں اعلیٰ بعنی خدائے واحد مکتا۔اس گھوکو دعمہاکیسا بنا۔ بیشم اللہ کا وروازہ سے ۔ تبارك كى د بوارين ہيں يست كى بركيت يہت ميں سے كے ليا يتف اسكو کفابت سے خمعسی کی حب حایت سے نام خدا بس کا فی ہے جب عرش کا دائن تفام لیااوری کی نظرین ہم بررٹین میرکس کی قدرت اسے بڑے اور عدمین خدا كى مم سے نرائ ميں ابسالكم اسى معفوظ نوشتركم بناسے - الجي حفاظ من مولى كى - خيس كى ولاييت از بى سنج يتيس مينسسنېمالانتيكو سكو . سبر اسپه بېروسالېنا سے منام میں حب کے انٹر سے ابیما . بیڑھوا سے تو مشے صرر ۔ ساری فوت اس کے بل برروہ رب ہماراع بت والا محد ہوجتی تہوڑی ہے۔ رحمت اس کے د مولوں پیر<sup>،</sup> پاک بنی گذیر سا دران کے سب باردں پراّل ا ورسب گھروالوں مية رحمت والميمولي في ﴿

بجلی میں ٹیکنے والے ، بیا ندمیں جبلکنے والے رات کے سورج کی روشنی ، آسمان کی ملندی ، دریا کی روانی چنگل کی سنساً بی. دلگری و دلداری کے مالک ،عوش کی آقامت میں جدا قال کے گہرلہنے میں خدا۔ ہم نہرے اُگے ہا یہ جوڑتے ہیں اگر نوعرش پرہے - سم کو سرمابند کمر۔ فرن میں ہے تو وسعت و ٔ ابت فادمی عنا بیت فرما - دل میں ہُرکا ناہو تواس کو اسپنے رہنے کے قابل <del>باد ک</del> ، حبان مبیں ہر نوخون میں اپنی شان اور آن مبان کا ہوش بیندا کر۔ اگر**تو سرحگ**ہ سے توعالم ہے ۔ اپنے علم كاحظر بمكو ميى دے - رازق ہے ہمارے الحقول رزق بانٹ کے رحمٰن سے رحمانت ازل فرما ۔ قہر وجرکی تلوارسہارے و منعول م ہا کا میں مند دے رخیرکو وسعت و کیر مشرسے سبجا۔ ہماری آنکھ میں خبرسے دکیمیں کا ن بن تجوسے منب - زبان میں نوسی بول - ماکھسے نوسی کام کر - نوبعیدہے تو قریب ا جا قرب ہے۔ تو اقرب ہوجا۔ اقرب سے تو دمنخ اقرب کا حجاب بھی انہا دے بهرسم اورنو كالفظ كهي فنام وحائے اور فئاكديم اليسا فئام و كدازل سے ابد علم ت بمناه در بنو دیسه عدم رجهان نلاش کریں را س کا وجؤ دلصارت دلبهبرت لولظرنهٔ اکنے ۔ اے حد وستایش کے قابل ضدا ۔ تو خد آ ۔ تاکہ ہم نیری تعربی کریں تبری تنعرکیبا ورنبرے زنگ بزنگ کے الموں کی تعرفین نبرے اُحیجا بیٹے کاموں ى تعرب او كا دُ- بورب كے منكروں كا انكارا فرا لا سے بىل دے الى پہلے

ی تعرامین او گا ڈ - بیرب سے منگرول کا الکارا فرا از سے مبل دے ا<del>ل بینے</del> دل کو روحا فی نسلی کی امکیشا، مگر وہ بھی منبرون عنا بیت فرط سے سے بیر بھو کپرشورتم کیزم آتا ،اگرنونرگن ہے، مکوسکن منا دے - سرا کا رہے

توہاری موہوم نسکلیں بھی مٹا دے ہمگن بن جا بساکار ہوجا۔ اورا بنی پر بم شکتی کو دنیا میں میگھٹ کر ہم کس سے فریا دکریں ۔ نیرے سواکس کو دیجہیں اے سکٹ كيمسياه پيش مكان پيفاص نظر كين وايي. ايصليب كي صورت كوعز ت وینے والے کے ہردوارکے دوا رے رہنے دالے بجہ کو ہم لفین د لانے ہی کہ توہی ہے اور کو ٹی نہیں تو نہ ہو الوکھ تھی نہو تا اور بہ ہو کھی ہے کچھ تھی نہیں تو ہی توہے ،اوربس۔تود بجہتاہے۔ مگر بم بھی دکہا نا چاہتے ہیں توسنتا ہے مگر ہم بھی سنا ناجا سنتے ہیں۔ سن اور در بکھ ۔اسب ریں ڈورب رہی ہیں ۔ارمان مجل رہے ہیں عائم برباسے - اوتوں کاشور سے رہاہے ۔ به ملک مندوستان اسکوننیری امان فساد و نونرمیری فحطه و بیاری کاملی د ہے کاری سب آفتوں سے بوز مین کی مہول با آسمال کی پسٹسرٹی کی مہوں یا مغرب کی - دبین کی ہوں یا دنیا کی حفاظت بے حفاظت دسے مسلمان بے بارو مدد گارمسلمان غربیب ولاچار مسلمان کسی زمارہ کیے تا حبرا رمسلما وہ جو ہم پو ہمو نے میں بہو کے بیدار مہو نے میں ، وہ ہو تُفکرائے حائے ہیں جن پررو نے والے بھی سنسنے ہیں ۔ خدا وہی تبرے بیارے محرصلعم رہم اس نام پرفدا ہوجائیں *) سے بیارسے مسلمان آج زمین واسمان میں ان کا کہ*بیں ہڑ کا <sup>انا بہ</sup>یں <sup>ا</sup> نرم غالیجوں کے بدلے فاک کے مجھولے بر راست ہیں مگراب بھی کردش کوہیں نہیں ۔ وہ اس سے بھی گئے گزرے . ذکت مے گراہے ہیں ڈ الن عاہتی ہے نوان کی جمابیت کرر صدفه مدینے کی گلیوں کا مصدقد اس نماک کے وروں کا چوننرے رسول کے فداموں سے با مال ہوئی ۔ المُشكلوں كحل كرنے والے اپنے وبوالے متنا بے صوفیوں كواپنے اشادہ جینم سی آماده کرکروه لینے بے کس و ہے بس سلمالوں کی دست نگیری کوکہڑے

B 6 برجائين - يبليان كيسلسلوركواكهماكرتاكها نكي فوت مجتمع بهو - اورده ظاهري مرصليمي اسى اجتماع سے مطري جس طرح باطن كے مقامات اجتماع حوامس وخيالات سے طروتے ہيں . ل آشفت کی کاوراری دمضان لمبارك نسسا وجرى كاكيسوب تاريج كومنزل كاهلقة المشاشخ بين اميلونين مولى على كرم الشروج كاسالا ناعرس نهايية دعاية ندكرم فقرول كاصافى مانكى كئى تعى مكروه فقرى اس مين لكالدك كئه ، اللي تخصيے کيونکرمانگيس - دل کوفرار پئنهن بطيبيعت کومکيسو. يُرثهين رمان مگ نهبير بهيلے فرار دے اطبينان عطا فرا بوكنے اور مانگنے كى طاقت مرحمت فرما ـ تاکه کہیں سانس کی خیرائس کی خیراورانسکی خیرجسکی دم نتھاری کا وفنت آگیا۔ ول کی حرکت بند ہوجائے توانسا نی مشین رک جائے ۔ مگرایسی حرکت سے بچاجو درج اختلاج كوينج كئى سے حبب فراصحت بِرآئ كاتوسياريں كے اللّٰهُ كار بَّسَا ك پروردگارا وبرمگرحاصر- آج کی رات کا صرفه- هماری د عاکومستن - به وه

بندہ ہوجائے توانسانی مشین رک جائے۔ مگرایسی حرکت سے بچاجو درج اختلاج
کو پہنچ گئی ہے جب فراضحت برآئے گا تو بچاریں گے اللّٰہُ کیا کہ بہت لے
پرور دگارا وہر عبد حاضر۔ آج کی رات کا صدفہ ۔ ہماری دعاکو مصن ۔ یہ وہ
شب ہے جس بین تیرے شیر تیری تی فا ور نیرے کلمہ ۔ علی مرتضلے کی یا دگاری
کاسالا ہز حلبسہ منا نے کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ۔
برادررسول ۔ زوج بتول ، پدر فرزندان ملول ۔ ربوزاسرار کے خرقہ پوش
عیب کاروں کے بیروہ دار حیدر کرار شیم سوار کا رزار ۔ ان دانا من دانا ۔ شجمد

بہ سلام اوراس برکت والی روح برسلام سبکے وسید سے دنبای اس شب بار میں خدائے برنزے دل و عبان کا اجالا مانگا جاتا ہے ۔ ب ادسی این ایم دیجتے ہو بحلی کی روشنیوں سے آنکہوں بر ۔ انجن کی جیخوں اور توب کی گرجوں سے کانوں پر الحادی فلسفہ کی دلیوں سے عقل وحواس پر الحادی فلسفہ کی دلیوں سے عقل وحواس پر نزعلوی کو فلا ہر کر ۔ تاکہ برقی روما نذہو حبدری نغرب کو ملبندی دے جس سے عارضی آ واز بر نہیت ہموں ۔ علوم رہا تی کے باب کھول ۔ جوعقل وحواس ابین ہن کو سے بائیں ۔ آئین لے رابعلمین آئین ، لے قبول کرسکنے والے بیم کون ہے جو پوجہتا ہے ۔ کہ علی مرتضلے کی روح یہاں کہاں ؟ جس پر سلام بہتے ہو ۔ بے تار کی برقی اشارات کی طاقت کو نہیں دیکھا ۔ اس الدسے برہ کمر ہم کو بہتر یا و ہے ۔ ہم جو چا ہیں کہیں اور ان کوسٹ بین ۔ ہم کو اپنے در کے موالسی اور کے آگے نہ چھکا معاش کی طلب میں در در کی ٹہوکریں ہم کو اپنے در کے موالسی اور کے آگے نہ چھکا معاش کی طلب میں در در کی ٹہوکریں ایسی فرز ندو حمت فرا ہے وہ وہو دکو بی توفیق دے کہ زمانہ کے فیشن اور منا بنسی اور من

ا در مجه موجود به وجود کو محبی افرفیق دست که زمانه کے فیش اور منایشی نفاق آمیزاعمال سے محفوظ رہوں جو کچھ کہوں دہی کروں ۔ ادر تنبری رضا کی حدست آگے نہ بڑھوں ؛

por manda y English de de proposition de la companya de la company

العمال لے کی لے رحمن موسطے کے زمانہ کاچروا ہا ہوتا ہے تجہرکو اپنے گھر بلانا ۔ پاؤں د باتا ۔ سرد باتا ۔ تُمنثُرًا بَقْنَدًا دوده بلا تارتوسو تانو سيكهاجهلتا رتوكسنتا توكا بالكاتا - روَباردلا بَا عاتا قرروكتا ربيرون بإتا - بالقرجوط تا -دا یا توکہاں کیے ۔میرے من کی مینا کے دیجھیں ہارمولی مولی سن الجہنو میں ہموں گردشوں میں ہموں ۔ بے قراری دمکھ یہ آہ وزار سی دمیجھ یاشکیباری کھی۔ أنسودك ان مين نها وُن سوزش في ترطيون ولوثون سيُخْفَرُو يا وُن -بلال کا دل دیدے ۔ درانسستان پریمرگراؤں ۔عزت ستجہدسے ہے۔ ذکت ہجہہو ہے۔ راحت تجبرسے ہے۔میرے پر بھوبہگوان اپنے بھگت سے کس میں آحب د ہے حا۔ ولاحا۔

رے جا دواجا۔ بدرات کیونکرکٹے ۔نو یا دائتاہے کلیجہ شنہ کو آتا ہے ۔اپنے داس کو درش ہے روپے کھا جلوہ افروز ہو۔ اُنٹکھ ہے ہوش ۔اور می سنتوش ہو کے سس کا ملبعث اِن

یساایران میری رحمت کامیشمه اوراس مین است نان اسی مین بین دولول جهال -رین اندمیری، مُد بی کالی ـ رسسننه بهاری ـ دُنهمن سرغیفلت د ل بیس به ماقع سکیر گه تفِكُوانِ مِین فر مان نجبه كودنجهول اورنه دیجهوں كونی سّب ہوں كم . تو كہے كر قم -شوکت وایے طافت ولیے رتوبوں ا*رسکی*نوں والے ۔زخموں ا ور م والے و کھ کے کرناسکہ کے سروپ انبرے مہوکے تیرے پیاسے بیہ احجھا توہو بهُول *بعی نوِا ورخار بمبی نبرا ر* لور بهی نو یا دِرنار بھی نبری ۔آئکھییں میری سب ا ندر ڈبرا تبرا اور نبن کے اندر ڈبرا تبرا بس میں اُنھگوان -یے حاضر کہنچے کٹاری عِشَق کی اُکٹی جنا ہما دی برت پکاریں ۔ س بنجامين يجر كوتيالين كل موجائين شيرب نيمين مكرد كيبين بيح سمندرج بنشرا گار ہی مہدی بالوگو بخیر گرمیں -ان کے آگے قبل کے کو کیں ۔ تسر حیلیں س

توہوں میں سب موں س میں رصن نظامی کس کابندہ ہے۔ وفت کمہن ہے الكاكيفند البيكتي ابني من كووك بهارت سبواسب كودك يسرمب أتمهكوان -تيرك نام كوبرنام كاذى العِزمَة والْحِبَرُ وُوا لَحِبَرُ وُتِ وَالْارِكُرَامِرِكُ سارے مکوک مالونیل ندبرا ہو طائے تواگرعہدوفا یا ندھ کے میرا ہوجائے

#### حروف کی دُیا

الف توآگے بڑھ اورکٹئ کہنے والے دا ناکے سامنے ہمارا دکسیل میں کیر پی توسى ابك وكمتاسى ينفظه ولهلوس بإكسب اور بهارامني طب فدائعي دهاة لاشركب اورغيربت سے باكبرہ ہے۔

مولی سم حروف ہیں زنیرے معانی کی امانت سبنوں میں رکھتے ہیں۔ تو نے ہم کوازل کے لحفی فلم سے بریداکیا ہے واور سمارے احسام کو وہ روح دی ہے کہ ظاہر میں ہے حس وحرکت و ہے جان لطرائے ہیں۔ مگر در حقیفت زندہ میں ما ورسم کونظر عورسے دیجہے تواسکو بھی زندہ کر دیتے ہیں -نونے ہم کووہ زبان دی ہے جو فاص نیری بول حیال میں کام آنی ہے۔ یعنی ہے کہ بغیرلو کے اور بغیرب ہلائے بات ا دا ہوجاتی سے اوردوسرےاس کا انسان روزمره کتابوں ـ اخباروں ورخطوش ہماری با تیں سنتا سیے مطلب مجنام الكرينبين سوحيناكه بركيا بعيدم ركروون منس كينبيك لبكن جهال آنكه كے سامنے آئے اور خود بہنو دان كامطلب ذہن میں آنے لگا۔ کالۆل کوان کی آ واز مُنا نئ نہیں دی مگردل ود ماغ میں ان حرو ٹ کا مطلب علاکمیا خدایا بید آدمی سیداکر جوبهارے براسرار وجود کا اصلی مطالعہ کریں اور بما اے زربیہ **توان کومل جائے** اور جب تیران کا وصال ہوتواس ٹوشی ہیں ہماری مرادیمی لیرری فرما ۱۰ وروه بیر سے کہ ہم کو ناایل لوگوں کے قلم سے بچار لینے نافرمانوں کے قبضے بیں مذوے جو سم کو نیرے وجود وا حد کے انکار میراستعال کریں۔ بروردگار بم عربی حروف ہوں یاسنسکرت ۔انگر مزی یا فارسی جیبنی ہوں۔ ما جا یا نی اس لئے ہیں کہ ہم سے تیری وحدت کے مضامین لکہے جا بیس د ندکہ تری وشمنی اور مخالفت کی تحترکرین بهارے برزوں سے تعبار بهوں -آ وُحرفوں! برزخ تو َحبد *کے قرطاس آبدی ب*صف *آرا ہوں عین کی تو*پ سے غیبن برگولہ باری کریں تاکہ غیرفرناً ہوجائے اور دحدت کو مقام لبقا حاصل ہو المِينُ رَبُّنِا نُمُرَّ المِينُ \*

### موسمى دُعا بَيْن

(1)

تیرے نام سے شروع ۔ اے شفقت رحمت دالے سے آدمیوں اورسب کے پلینے والے الے سب کے بادشاہ لے سب کے معبود - براگندہ دلوں کے وسوسوں اور شریر خیاسوں کے بہندوں سے محفوظ رکہہ۔ جو گمراہ کر نے کے لئے بہ کاتے رستے ہیں ۔

کے لئے ہہکاتے رہے ہیں ۔
جی بے کل ہے اسکو کل دے آنکہین شک ہیں ان کوابنی محبت کے آئسو مرحمت فرما ۔ خوش قول بتا بخوش عمل بنا خوش وقت بنا ۔ خشمن زیر ہوں حاسد خوار ہول ۔ بدخوا ہول کی رسوائی ہو آزاد دہند سے زار دنزار ہوں آئبن رہنا آئین باک روزی عنایت کر دہشکلیں دور موں ۔ جوکسر بطال میں حارج ہیں عنب سے خرز النے کہول جن کے بالفوں سے دلوا ناجا ہتا ہے ۔ ان کو ہمار استان کے ۔ ان کو ہمار استان کے ۔ آئین رُبِّنا آئین ۔

بيارول کو محت مهو- بلايكن دورېون دبايكن د ورسې س آه كه بد كه واه بو

ع كم بسنر طيهوها بيس وردوالم كافور مهول رآئين ريَّنا آئين \_ مقدموں میں کامیا بیاں ہوں یق فتح پائے ہے گنا ہوں کو فید۔ رما بی ہو ، من حائے اگر ناگہا نی آئی بھو۔ آمین رَثَّینا آئین -نافرمان بندوں کے معبود بیکیسوں کے سہا سے للجاروں کے جارہ کار بروردگار یہ الفوتیرے آگے بیبیلے ہیں ۔ بہ کیرامیدسے دراز سوئے ہیں -ان کو تجہریا اسے کبونکر توبندهٔ نزازی اسب - ان ما تفول کی خطانه تقی جوتیرے سوا غیروں *کے دروازے* بردسنک دینے رہے فصور نفس کا تہا جو بہ کاکر در بدر کی کہوکریں کھکا تا پہراب نیرا ، دروازہ مل گباہے ،آستانہ کی چوکھٹ بر جہے ہوئے شرمندہ سرکی لاج رکہر لے یہ بیٹانی ترے سرکت بندے کی ہے جوعا جزی سے خاک پر بڑی ہوئی ہے۔ رحم كريّ واليّ خطا بوش دانا مهم نيريم بين انو جارا ہے بتجير سے سُركيين توكس سيكهيس ـ طاعون نے قحط نے مفلسی نے خو دغرضی نے اور باکاری نے مجمو کی ع الوں کی حرص وہوس نے تیرے بندوں کو کہیں کا ندر کہا اپنی رحمت کی کمن میں امیرکرنے ۔ اپنے کرم کے حصار میں بجالے م صدقاس گیب و در دایج ازی کاجسکی یا در آگیل کے بیمارے لفظ میں ليجاتى مع صدفدان لذراني مكررك كاحسكو والضحلى كاخطاب مواءاس كاطفيل جوبے قرار سمندریے کنارے ستغرق بیار<sup>د</sup>وں سے بیچ ہیں یترب کی نھو<sup>ٹ ن</sup>ضیب زمین برکملی اورسے تیرے نام کی منادی کرنے آیا تہا۔ اس بیتقر کا صدفہ جتیری محبت میں سات ون کے بہوکے سا سے بیٹ پر با ندیاگیا مواسطان جالونکا

جو بنت رسول کے مانفول میں کئی بینے سے بڑے۔ وسیداس بیا رسے حلفوم کا جو کمر لا کی بینی زمین بریت تم کی چ<sub>ی</sub>ری سے کٹ گیا اوران نلوار و ل کا جو نیرا<sup>ر</sup> نام ملبند ریے کوا ٹہائی کئیں ۔ان کھوڑوں کاجو تیرے دہمنوں کی صفوں میں ہمہنا تے موے ایس مارتے ہوئے کف برسانے ہوئے کھس کئے حرم حجاز کاصدقہ مدينينك ورو دادا ركاصدقه يسكبان ببرية دايستون كاصدفذا ولاتهار كاصدقة حب سے فراق زد ہ لكڑى كۆستى دى كئى ۔ اس سبر كاصد قد مہاں تير ل مزمل تنها مدثرتها واس سرما لے گنبه کاصدف جوتیری نتیع سراج منیرکا فالونس ہی ان جالبوں کا صدقہ جن کے اندر کھیر سے - آھ کیہد سے -فرما دہے مولی دائی ہے۔مولی س سے مولی، دیدے مولی اپنا بنانے الك كردك واوزنيك كردك واللهم المين ثم أثين -ببياره ر كونشفايه اولاه ور كوادلا ديه روز گارور كو روزگا ريقبار د كوق فرآ استخان دينے والوں كو كاميا بى منفدمه والو كونتخبا بى مفرومنوں كوسكيدوشى « رَبَّنَا تَقَتَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنُتَ السِّيمِيْعُ الْعَلِيمُ عزیبوں کے در د مندخدا ہم کوخس کی ٹٹی اور ندخا لذں کی ٹہنڈک در کارنہیں ہج ا بنی رحمت کی خنگی مرحمت کرا ورگرمی کے موسم کی ملاؤں سے بنیا کرم زمین کی حرارت سے ہمارے دماغ کو محفوظ رکہ جبیر ہم نیری دی ہوئی روزی کما نے کے لئے اور بال يول كوباليك كرواسط دموب بين علق بهرت بين ولوس سرسام اورگرمی کے کل آلام سے حفاظت دے ۔

علی گڑہ کا بھے کی بیجیدگیاں دور مہوں عاجی نواب سکر مڑبی دلیری اور عنی سنیت سے کارگزار باں دکہائے ۔ ندوة العلاكا انجام تجزیر - موجوده خلفشار آسانی سے رقع ہموجائے علم دیں کا بول بالارہے - ہمندہ سلمانوں کی تازہ کوشش انخاد میں برکت ہمو ۔ دولوں کے دلوں کو خلوص عطا فرما ۔ ذات کی رخشیں اور تحود عرضیاں بیج میں مذا ہے دے ۔ لار ڈ ہار ڈ نگ کی سلامتی ہو ۔ ان کو توفیق دے کہ ہمند وستان میں عدل و انصا ف برقرار رکہیں ۔ کوروں کالول کو برائیسی کوجوادث ناگہانی سے بجائے رکھ

### آلسو کھری النجا میرے مالک چہلی دات ہے سے سوسے بین توجاگت ہے۔ بین جاگتی ہوں

ترسا سنے کے آسمان میں ہے ۔ یاخود سرے اندر کے مکان میں ہے ۔ جہاں ہے میری التجاکوس صبح کا لور مجلنے سے پہلے تاروں کی روشنی چیپنے سے بیشتر برندوں کی نغمہ خوانی سے قبل میری مراد مجھ کورے ۔

یرساسنے تیرے اجمیری بیبارے کا سفیدگذیدہے ۔ اس کلس بیرا بینا دیدار دکھا اِسکوطور بیناا در مجہدکوموسوی بصریت دے راور توجلوہ افروز ہو۔ آئسو کاپردہ تیار ہے اورکوئی دیکئے نہ پائیگا بچیکے سے اس سے اندر آئے باکا کہ شجہ کو اپنی بیتا سے ناوں ۔ کلیھے کے زخم کھول کرد کھاؤں ۔

ون بوان بے قراروں کی دید میں گذرگیا ۔ جواجمیری وبیدگاہ میں تہہ کو دُہونا میں بیرنے تہے ۔ ایک کہنا تھا، آلہی فرض کے لوجمہ نے ہیں ڈالا اسپے کے صدر قد میرے بازو ملکے کر۔ ووسرے کی فرباد بھتی مولانا گہائی بلائے گھیلیا۔

کے ماد قد میرے بازو ملکے کر۔ ووسرے کی فرباد بھتی ۔ گو دخالی ہے ۔ بے

ہے اولا دکے لئے جی ترستا ہے ۔ ار مان کا باغ اجر طاحبا تا ہے ۔ نواجہ کے

میرادامن ہردے ۔ پیوتھام ض جہانی میں مبنلا تھا ۔ روضۂ نواج سے سر

میرادامن ہردے ۔ پیوتھام ض جہانی میں مبنلا تھا ۔ روضۂ نواج سے سر

مانھا اسکی بھی جہہ سے آس تھی اور خواج کے در کی ڈہارس پاس تھی ۔

ہینواں رزق کا بہوکا ۔ ماند خالی ۔ بیٹ خالی ۔ خواج کے دروازے بر سج ہہ کو

ہینواں رزق کا بہوکا ۔ ماند خالی ۔ بیٹ خالی ۔ خواج کے دروازے بر سج ہہ کو

به بی به به سام ای به اور و به صدری در داری به بی به کو به بی بی به به کار کار ای کار به کار بی بی خالی نواج کے در دارے بر تیجه کو انها در روی کا کورا ما کئتا تها بی بیمث آتش عشق میں حلت تھا آ و شرر بالهینجت بی نواج بر مالیوسا نه ما تھ مارتا تھا کی نوکداسکونیوین تها که غلاف خواج کے اندر نیز جانبیکارا سننه ہے ۔ اور تیرے پاس حاکر شریت وصل کاجام میشہ آسکتا ہے ۔ سانواں کی اور کہتا تہا ۔ دیوار نفی بستان تھا ۔ کائنات اور سی موجودات

سانوان کی اور آبت نتبا و بوانه نفا بستانه نفا یک کنات اور بستی موجودات اور بستی موجودات را منفا می را در است کو رکه د بهندے کو ناوا نی کی آگلیوں سے سلج اکر الجها را ما نفا می رنبین کی ایک بیاک بیا برائم از برائم مردے این عاجزیندی چنم اشکرار کی التجا برائم مردے سند نظار وں سے تعلی ماندی این عاجزیندی چنم اشکرار کی التجا برائم مردے سب کی مراد وں سے سائم ترین کا ذکراویر آیا ہو میری درخواست بھی فیول فرا -

سب می مراد ول مای جن کا دلراد برای جمهری در دو است جی قبول فرما

توہی جانتاہے رسمضان میں کولئی دات ہزار دانوں کی برابرہے کسکونوسے ب قدرعطا فرمایاہے جمجہ کو ہزاد لاکھ یاسو بچاس سے غرض نہیں۔ بیس اس کی داہ نہیں کرنا کہ وہ رات خطاب یا فقت سے یا نہیں اسکا شدق بی نہیں ۔ کہ

راه کہیں کر تاکہ وہ رات خطاب یا فتہ ہے یا نہیں اُسکا شوق ب<sub>یا</sub>ی نہیں کہ اُسکا شوق ب<sub>یا</sub>ی نہیں کہ اُسکا میں اُسکا شوق بیان نہیں کہ اُسکا میں اُسکا اُس

مين توك برى اورا ويخي توكهمت والحارث وتبمركو مانكت بهول کے عشرہ آخرہ میں علوہ افروز مہر یا بھے کی اورکسی رات ہیں ۔ مجھے قربان اس دردارنسے کے حبیر شمرلا ہوت کو ما آنی لؤ بناس دروازے کے رازکو عالم ناسوت بیفاش اللبم الموت بردك خفاس رسيكى -ں مبرے باب میرے امام میرے مرف اور بي تو وَعده كرلبيا تهاكر از كومخفي ركه و لكا . توجيه كوتفي به رمز ظاهر مه كرتي مليجً احِیماتراے وہ جس کے پاس جانے کے لئے ہاہوت جیے گم اور کم کرتے و الے در دازہ سے گزرنا پڑنا ہے۔ دور سے مبیری آوازش میں ناسوٹ کے عالمہ خواہشنات میں ہوں ۔ دہیں سے لیکارتا ہوں ۔ باسنج پرد دن کی دوری سیے حانناہوں کہ توویاں میں سیانیا ہے ، ناسوت میں ہوں اس کے بعد ملکوت سے وت سے عجرلا ہوت ہے معیرا ہوت کا دروازہ سے گرنوسب سے . ئۆل كىمىي آخرىھى بەلاسوت مىي كىمىي - ئاسوت مېيرىھى يىپ، ئەمبىرى سن- مېير- ئىيىغ وتبرى يوكه ف يرحم كاتا مور مين نيراسيده مور - بيميرك دونون ما فعكندى مٹاکھ ٹانے ہیں ۔ نو بخت ش اور کشالیش کے دروا زے کھول جب نوہ نہا ہواور مسكتا سے زوم كو دے حب تيرے الكسى بات كى كى نبير توميرے ليك د ركبوں ہے ۔ وست رحمت ملبزنكر إور مندہ فنفيري حموري ميں كچے ڈال دے ہي

عجول والافضار كمصرية كمدرونين حإمّاله عا در دا زيم مِراً تا يسج واسى بيرا ما **سج اسى ب** 

آنار ہے گاکسی نے کہا وہ لزالہ دینے کے بہا نے سے اپنے مشتا قوں کو دیدار دكهلويتان وريتعرفيها. م آمر مرول زخانه جوآ وازِ ماسشنید بخشييدن لزاله كدارابها نساخت توریبکاری میزد معی صدالگا تاہے بھیک کا ٹکڑا مانگتا ہے - و روا زے کے فقبركو ماليرس منكرة أمثا الشازل فلأتتكفئ كاخبال ركمه اورميري جبولي مبن خبات دُّ النِيْ كَ لِيَّ وروانهيراً حا - ماكريس رمضان كيروزي، نزاوسي - لذا فل شب بیدار بان عزمن تام نیکیاں جریں سے اور تیرے سب بندولن کی میں تجی برفربان کریے میں نکدوں۔ اور میے نیرے فدمول کو بکرلوں ۔اگردہ نہوں اور لیقیناً بہیں میں کیونکہ تو اعضائے جسمانی سے پاک سے بہ تواسی خیال وتصورے میں منالی با وُں بناوُں انکو پیوموں مان بریسٹر کھاؤں آنکہیں ملوں اور حب مک نومیری جمولی مذبھردے ان قدموں کو مذجہوڑ و ل \_ رمضال کے روزه دارفقتری آو میری جونی بردے میراحینیل بہردے تيرى تبتة كي خير اسكي فيرحت كي خير شاخ طويل كي خير حورهم اكي خ کھُنڈُی نہروں کی ٹیر اعلی ہوں کی خیر تیرے علوے کی ٹیر دید میلے گی خیب میری جہ لی ہروے مبراعینبل ہبردے تیری دوزخ آباً اس کابرزخ آباد طوق بھاری آباد شعلے ناری آباد قهرو خفگی آباد طین *و ترننی آبا* و گرزوینی آبار دکھے مینشراآباد میری جمہو لی بہردے میار چذبل تھردے تیری کرسی رہے اسکی کسبتی رہے عرفتی اعظم رہے عکم محملے کم

لوے مخفی دیے نقش ہی دیے نور نیٹر ہے سٹان اختر ہے

میری تھولی ہر دے میرا چینل ہردے

تبرے دریا ہیں جینے دیے وہ گئل ہی جینے کے ذکل ہی

مرانے دالے مری جینے دیے جینی عقل دالے رہیں کھولے بھالے دہی

مرانے دالے مری جینے دیے جینی عقل دالے رہیں کھولے بھالے دہی

مرانے دالے مری جیز کی سلامتی جا ہتا ہے جرد شرنور دظلمت قہر در حم

کا کیدران خیطلت تر تو کھی اس پر مہر بان ہو۔ اوراس خالی جہولی میں ایک

غینی مکورا ڈال دے۔

## كعيه والمحضاكوليونكرياول

میں اسکوچاہتا ہوں ۔ میراجی اس پراگیاہے ۔ اسکی یا دمجھ کوستاتی ہے دیر مانگتا ہوں ۔ ایک نظر او اسے کی ہوں ہے ۔ وہ کہاں ہے ۔ کس طحب رح دستیاب ہو ناہے ۔ ہرجی خوشش سے مل جاتی ہے ۔ ہرجی نئے پر ہتے پڑ ہتے ہو ہی ہے ۔ ہرجی نئے پڑ ہتے ہو ہتے ہو ہتے ہو ہتے ہو ہتے ہو الحقاطلة بہا ہے گیا ۔ گلکا ہر دوار سے ہی تھی بہتے ہمندر میں جاگری ۔ سورے طلوع ہوا بہن چگیا ۔ گنگا ہر دوار سے ہی تھی بہتے ہمندر میں جاگری ۔ سورے طلوع ہوا آرائے ہرسوتے کو جگا یا ۔ جا ندغروب ہوا تو نارے جبک کئے ۔ میری بیٹی حور بانو نے پا کو پارہ قرآن شرفین کا صبح سے شام سک یا دکرلی ایک خوالی نے آٹا گوند ہا تہا اب روئی کیا رہی ہے ۔ مگر میں اسکو کو بر کی کا بی جادلہ بین ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین اسکو کو بر میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ میں ۔ دبئی میں ۔ دبئی می ویٹ میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ کا کی جیٹ میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ کا کی جیٹ میں ۔ دبئی سے نظام الگی بین ۔ کا کی جیٹ میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ کا کی جیٹ میں ۔ دبئی سے نظام الڈیٹی بین ۔ کا کی جیٹ میں ۔ دبئی سے نظام الدی بین ۔ کی سے نظام الدی بین ۔ کی دبئی سے نظام الدی بین ۔ کی ان میں ۔ دبئی سے نظام الدی بین ۔ کی دبئی سے نظام الدی بین کی دبئی ہے نظام الدی بین کی دب ہوں ۔ کی ان میک کی نے دب کی کی کی دب ہوں کی کی دب کی دہ بین کی دب کی کی دب کی ان میں ۔ دب کی کی دب کی

مالوسى مين - ظالم كي خود فراموشي مين دُهوند جيكا مهر دردا زه كي كنده ي سجا جيكا آنسو تھی بہائے الم تھ کھی بہیلائے لیکن اس کا دامن فسیب تہوا۔ بیں نیا گرفتار تہنیں ہوں میری اسیری عیرانی ہے گرار بھی مجھ کو فریا دکرنی نہیں آتی ا سکی نازىردار مان نېيى جانى اُكونى سے جو تھے بنائے كەمىن لىنے كېيۇنحرىيا ۇن. ا دہر حبیک رس بنانے والا بنا تا ہے۔ زخم کھول مرسم کا بہا یا نودسا منظا سے تیری الماش او ہور ہی تھی ۔ تیری بشجو کارخ ۔ بےرخ تہا ۔ و ہ کعیہ کی جیا درہر مشجهيا سے موجود ننہا۔ وہ مدینہ کے مبرغلات برصان جبلک رہا تہا ۔اس لے سنجر اجميري صندل مين خوستبوبن كراور دبلي كے نظام الدين ميں لطال بشاميخ سوركم بكارا مكرتبرك كان مين سائنس وفلسفذا در نسخ زما مذكم بهوا أو بهو س ليز برد سے ڈال رکھے تھے۔ توا مکی آواز بے صوت کو کیونکر مصنتا ۔ اورش اعلي مرتفط يخ كيا أوازي كه اراده كي مكسست مراسك فنكل نظراً يه مهررت منبسر ك كتاب كهجا ورمرج كافلسفارتاديا بمرسين كاوذ بيآرا تزاكها ردہ جاتا رہا ۔اس وقنت اس نے کہاکہ کون تھا جس نے میرے الاوے ا يقبني كوششش كوهلدى بورابهو منت روكديا كيابيا مراتفاتي تها .اكرانفاتي تفی تؤسود ه برلس میں دسنشیار باہو سے سے بی رہیرکیوں گریزگریا ۔ کہا اتفاقا م کومیرے ساتھ ضمیرہے ۔ شاہداس ہیں کوئی ہیں یہو جمکن ہے اسکاا ﴿ سَا رَسِيْ طافت کے ماتھ میں ہو۔ وہ کون ہے کی خلفت اسی کو خداکہتی ہی۔ اً گسیر سیج ہے ، نومیں! سے کیونکر ہا وک البیلی طوالف کو دیج پیم بھی جہو صورت کھی الوکی لیباس ہی طرحداراً واز تھی فنیامت گلنے کا ڈیہنگ بھی۔ مكراسكوكوني بهي بهنين بوجهتنا ججرك كوتئ بهنين بلاناربو بلي حيان كالي مبوندي ىر**ىن كى عربيثى بو ئى آواز ناجنا آس**ئەنە گا ئالىكىن نېخى*ت كى ز*بان براس كاچرەل

را اور بے اثری کس نے بندا کی ۔ اس مے سیسکو ضلاکہتے ہیں ۔اگر بات بو بھی ہے ۆسىمىكەغلاان *بى موقعون پرىچ*اينا جا تاسى*چە* -المستما وتنبلو كا قصر بحبول كنبا ينون كم مقدمه مين كرفنا رينهم ونبوت بورا نَاوٰن بِهِا منى بِرلِتُكانے ك<u>ے لئ</u>ے ٱستين جيڑما جيكا تها . ہزاروں روبيہ لينے والاوكىبل لم القدس ركه كرچي جاب كموانها إستادك جرك برموا سيال اور بي تهيل كه ب نے حکم دباکہ شبوخاں تم ہری کئے جاتے ہو۔ ن خواحگان کمپشت برمه وایاتها ۱ ان کا زیاده بهروساسی برنها .گوکمیلول کے نتایهٔ مبل دس نزار روبیه خرج بهوا لیکن ان کا دل پهکهتانها که په ایک سولک بيريقتم خواحكان جشت مين صرف مهوا بس بهي المنقصدا ورمقب خرج مح اگریها بات درست سے توغدانسی توکل اور بہر وسم کے اندر تنہا ۔ اورسب ہری سباب کوشکست دیجی تخواج گان میں منودار بہونے والا وہی نھا۔ نو مناہے تواس طرح اسکو لا<sup>ا</sup>ش کر۔ چود ہری سری سنگه کا دس لاکھ روسیہ کمبوں تنباہ ہو راتھا ۔ والون کے مانھوں تاویز کی تخریر کی بدولین و وکس طرح مابوس ہو گئے تھے ۔ رشوت نو ارصاکم کو ہمالا یے دیے کو نتیار نہے۔ گرائین کرمیر سے ایک عمل نے جسمیں صرف اہم رو کیے ن موسئے ان کی حاکداد کو سیالیا۔ ان کو حیرت نہی کہ غنیبی ماتھ کہاں سے منودا ر

یے دیے کو نیار نیجے۔ گرآئیت کر کمیہ سے ایک عمل نے صبیبی صرف اہم دولیے دیے دیے کو نیار نیجے۔ گرآئیت کر کمیہ سے ایک عمل نے صبیبی مرف اہم دولیے دیا ہوئے ان کی جائد اور کہ جائد ان کو جرت نہی کہ غلبی یا تھ کہاں سے منودا ر انہا مرب کا نوانہیں گماں بھی نہ تھا لیکن قرآن نے ان کی جرت کویہ مسطن دور کہا کہ وضور کر میں گئے گئی علی اللہ تو تھی ہے شام کا جو ضور اپر بہروسہ کرلیت ہے وہ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے وہ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے دوالسبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں سے شکلیس آسان کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں میں اسے ڈھوند کھوند کے دور کیا کہ میں اسے ڈھوند کے دور کیا کہ کو توں کو تھوند کے دور کیا کہ کو توں کیا ہے ۔ اور السبی صور توں میں اسے ڈھوند کرتا ہے ۔ اور السبی صور توں میں اسے ڈھوند کیا ہے ۔ اور السبی صور توں میں اسے ڈھوند کی جوند کی کھوند کی دور کیا ہے دور کیا کہ کہ کی کہ کیا ہے دور کیا ہے دور کیا ہے کہ کو توں کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی توں کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کو توں کی کھوند کھوند کی کھوند کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کو کھوند کی کھوند کھوند کی کھوند کھوند کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کھوند کی کھوند کھوند کی کھوند کے کھوند کی کھوند کے کھوند کے کھوند کی کھوند کی کھوند کی کھوند کی ک

رمان دنی اهبغری ر دولت و الی اصفری اولاد کے لیئے ہیڑگری بھی البیٹ می

وں کے علاج میں پورے اکس ہزار رویے یا نی کی طرح بہا چکی تھی اورسوراہ مزّمل کے فطیفے میں کیا خرج ہوا ۔ صرف اک نینجر کساہوا ۔جاندسی صورت کا بیٹا ۔ ہاں پھیک ہے میرااس پراہان ہے ۔اس گوشتہائی میں جہاں زندگی کے ون کاٹ رہا ہوں ہی شغل رہناہے۔ گربیسب میرے درد کی دواہیں ہ خون سے مفدمہ سے رمانی - دولت کی کمائی ادر بیج کی ہو مائی نہیں جا ہتا میرے دل میں ایک اور در دے میری آئی کھیا در دیکھینا حاہتی ہے بیں اُس کو پالنے کا خواستگار ہوں ۔اورعلا نیبردید کا طلبگار ہوں ۔حس کو خدا کہتے ہیں۔ چورب کعبہ کہلا تا ہے۔ ایابیلوں سے ہوا ئی جہا زوں اور کنکریوں سے زریے کولوں کا کام لیتاہے ۔جوابیے ام کے گھر بنوا ایسے ۔ ان کی عزت وحرمت کرا تا ہے ۔ مگر سکونت مکانی سے انکارہے ۔ وه جس نے تشمیر کے گلزاروں پہاڑوں تنطلے کے خنک اَبشا روں بسوئیٹرز لبندُ کے سہا نے نظاروں کو جیوڑ کر حجاز کے سو کھے جلتے بہلننے کو مہتان کو ا بنی بسندیدگی کانشین منایا و اور بروانه بهجوایا فران گرائه جهیوا یا کرساری فدائئ مين ايك دفعه مربهتت وطأفنت والمي شيفته براس مقام كي ديد فرض ہو میں اسکومانگتا ہوں بوعرب کی کہوروں کانٹے دار برلوں ما وسٹوا کے کجاوول کوائم کی مہنسوں گلاب کی شاخوں اور موٹروں پر ترجیح دبتا ہے۔ جس نے لینے نام کی شموں کورب کعبہ کے لفظ سے نامز دکھیاہے۔جس كانتاره ي كرمن فراكاركعيك رخ جهركو ديميس اورسرهمكاكيل -وه جس سے افرار نامر لكبر ليك كم أُذُ عُن فِي السَّلِيبُ لَكُمْ جي سے

دعاكرو قبول كردن كا-

بس بیں اسی کو بالکل سی کو بھیک تھیک اسی کو بہ چھٹا ہوں ۔ گہ وہ کیڈاگر ملے گار تاکہ میں اپنی دُعاکی قبولسیت اس سے لوں ۔

## 16 LIG (56)

او ہے کے قلم کولال نیلے آسنود بین والے او ہے کی توب کو آگ کی آ ہ بخشف والے توہی ہے میں کے نام سے ہرچیز بشروع ہوتی ہے جس کے برتوه سے بڑستی بینتی ہے اور س کے اشاکے سے نابود وفتا ہو جاتی ہے ۔ ہرصورت دوسری کل سے نرالی ہے۔ یہ تیرے شجرقدرت کی ایک مولی سی ڈالی ہے ۔ آدمی آدمی سے حکرا ۔ جانور حانور سے حکرا ۔ درخت سے فرت علیحدہ - پہاڑے - توبرایک اپنی صورت میں سب پہاڑوں سے الگ دریا ہے تو وہ کھی اپنے زیگ اور وضع وقطع میں دوسرے دریاؤں سے الوکہا ذرّه ذرّه میں فرق وامنیازے ۔واہمولی تراکیاراز دنیازے ۔ بولهاِ ن زنگ بزنگ کی بنائی میں او ر مرلوپی میں اپنی شنا نیں حجیمیا تی ہیں حرفوں کو عجب عجبیب و ضع کے کیڑے بہنائے ہیں کسی سے کہا اوپر سے نیچ آؤ کسی کو حکم الله دائیں سے بابئی کو چیو کوئی ایکن سے دائیں کو بانکا جاتا نہا کسی کانام عربی رکھا۔کسی کوچینی کہا ۔کوئی مہندی ہے۔ اور کو ٹی انگریزی ہے ۔غرض عجب سنگامہ رنگا رنگی اختلات ہے اور پیھر برمگرمطلبا کی صاف صاف ہے ۔ . آسٹر بایکا بوڑھا با د شا ہ علم الملکوت بن کر لا کھوں کرورو لٰانسا نو بھی

ليُ الموار منيام سي كهينيا سي ، أو يبك نيرا نام ليتا سي - د تي كا ناتوان گدالفت آمیزی کے واسط فلم التھ میں بینا ہے۔ تو بہلے تیرا نام کبکر میں کب تک کہوں توہی تو ، توکت مک سے توہی تو ، کہنے اور سنانے کا د فن به دیکا اب فعل اورعمل میں حلوہ افروز مرو - اس میرا نی لفظی حمد و ننس<sup>ن</sup> كرعوض نزمعنوي تعرفيس فهل كم ٔ درانوسی و بکیوکیسی جوراً می جیکلی صاف ستهری سارکیس آ دمبوں نے بنائی ہیں ته طیکیا ورکتنا باقی ہے کئی سراکیں ہیں۔ کبی سراکیں ہیں - لوہے کاک رکیس بن گئی ہیں ۔ نگر متا ہجم کمک کونسی سٹرک حانی ہے ۔ نبرا بیت مرکس سمندر کہتے ہیں ۔ انکی موجوں اور کفت آلو د جوش وخروش میں تیرانستان ہے منارے اُوار دیتے ہیں ۔ ہماری بیجا رگی وافغاً دگی میں تبری شان نہا ں سہے تہ سینہ سے نکلتی ہے نوکہنی ہوئی طی جاتی ہے کہ اس خلجان کے اندر توہی ہے واہ زبان پرآتی ہے تو تیرالفرہ مارتی سنی حاتی ہے۔ روئی دہنئے کے ہاں باش باش ہوجاتی ہے۔ اور تیراگیت گاتی جاتی ہے لوباآگ بین بینا مهنوروں سے کٹتا پٹتاہیے۔ گرتیری سریدی صورت اورتیری ا بدی صورت کوفراموش نہیں کرنا۔ اكيكے فدا يونونے رحمة للعالمين كالفتكس شركوديا ہے ۔ وه سورج سے چاندہے تارا ہے۔ یا مٹی کا دیاہے۔ رراج منبرکس کی شان میں فرمایا ہوائیون ن جراع نک درا ہمکو میں پہنچا ہے۔ ہم بھی اپنے جمیع ہوئے جراعوں کو اس سے

روش کولیں ۔ وہ چا ندسورج - تارا نہیں ۔مٹی کا چراغ نیے مگر دوسروں میں اپنی روشنی ڈال سکتا ہے۔اس ملئے ان سب سے اعلی وبرزرے۔ہم اس کوجائے ہیں ج*ى كى ز*لفنيں اندہيري رات كى طرح كالى تنہيں حيں كاچېر ه صبح لؤرا نى روشنى كى مثل منورتها ، وه جوفلق عظيم كادر حبركيكرا مِن دنياً مين آباُ نهما حبس نے عبر تېرى نام بېلىلاياتها- دەجومىدالۇن بىن نلواركىيىنچكرىغىرە حقىلىن كرنا تفاجرىمپول ... لوبها در د ں کے سبینے پر مار تا تہا۔ تیروں کو جائے جاتے دل کو جگر میں ا<sup>ت</sup>ا ر دینا تفا. وه جو غو د بوربيه پيزيميتنا تها اور د وسرو ل كوشا ما نتخت ديتا تها ٠ وه جوكمبل كاكرة ببنتاتهاا ورايخ غلامول كوسلطاني قبائي بختاتها جوكاأ ماكهاتا نها تها ا ورہمارے لئے پلاؤ نورے بکواکررگہتا جا تا نہا وہ جورا نو ں کوحاگا اورہمانے لئے یا ذ ک بیریا کرسونے کا سامان کرگیا ، وہ جوتبرے آگے انسوبہا یا تہا کرمیری مت ومنتاركه وه چوبمارو ل كى مزاج يرسى كونودان كَے گهرو ل يرجا يا - گھروالول كے لقى وكركم كاكام كرنا دا بناكام اين القسے كرنا ديهان كك كدا بني جو تي خود ہی گا نٹھ لیتا تہا ۔ اپنے کیروں میں آپ ہی ہو ندلگالیتا تہا راس کونسے ہمارا آقا مولی بنا باہے ۔اس واسط ہماراجی اس برا یا ہے ۔ہم کوا جازت دے کداس کا ذکراوب سے کریں ۔ اور بسر کہیں کہ وہ جو اوکوں سک پہلے خود سلام کرتے تہے۔ غریبوں سکینوں کوسا تذبیبا کرکھا ماکہلاتے۔ س ومبار کو حفیرنه جانتے تھے لاچار مبوہ عورنوں کے سودیے ا وراسیے کند ہے بررکہ کرلاتے نہے جنہوں نے کام کے وفت کہی اسکی بروا كه دو رجانے كے لئے سواري موجود ہے بانہيں -اكثر سيل ليرمينه مسررين ج مانے تھے۔ دینی لڑائی کے سواکسی بروارکرنے کی ہیل مُکرنے تھے ۔ا بیٹے ایج سے اس طرح مل جل كربينين تہے كداجنبي كوبريد معلوم بهو نا نتها ركد حضور

کونے ہیں وہ جولیٹ کے لئے ہجم و نے کا انتظار نہ کرنے تہے ۔ اگر ہجم والا نہوتا آلو

ترکلف زمین برلمیٹ رہتے تہے ۔

ترکھی ہوئی لکیر کے فقیر نبیں اور ہماری رفتار تیری اور تبرے بہجے ہوئے میرک میرسول کی رفتار گفتار وکردار برہو۔

رسول کی رفتار گفتار وکردار برہو۔

دنیا جہاں کے حالات معلوم کریں ۔ توسیر دافی الارض کے ارشا دسا سنے ہوعلی چرچی ہیں آئیں نوطلک الحق فت رینے ضافے علی کل میں ایک ارشاد سا سنے ہوعلی چرچی میں آئیں نوطلک الحق فت رینے ضافے علی کل میں ایک و میسل کھیا ہے۔

ہوعلمی چرجوں بیں آئیں نوطلک العِلْمُ العِلْمُ فَالْعِلَمُ عَلَیْ کُلِ مُسْلِمَةً عَلَیْ کُلِ مُسْلِمَةً الْعِل کوسامنے لائیں صنعت وحرفت کا خیال ہو تو الکا سب حبیب الله فرایعہ بنے سیاست ہو نو وہ جو تیرے رسول نے بتائی معاشرت ہو تو وہ جو تیرے فرستا دہ نے بنائی بلکہنا ۔ بروہنا ۔ بولنا ۔ جالنا ۔ کہانا ۔ بینا - رہنا سہنا ۔ لؤنا جمگونا ، غرض ہرحصتہ زندگانی حصر لیں ۔ مگر تیری اور تیرے رسول کی بیروی سے ایک فرم باہرند دہریں ۔

## بندوں کی دُعتا

کاغذ کے نانوان ما نہوں کو توانائی دے۔ بیجان حرد ف بیں انرزندگائی جن ان مرح نقدیروں کو مذہبر کے تدہیر بن سلیم ورضا کی کئیریں دل کی ستی کے لیے بہتے ۔ تو نے گاز کے جہلے ہوئے بے روف بہاڑوں ہیں دو بہول نرکس کے پیدا کئے اولان میولوں نے گائمان آخر کی میا آرا نکروں کو صحت بنتی ہم ان ہی نتیمیلی ہوئی نظروں کو تیرے سامنے شفیع بناتے ہیں۔ ہمار سے دین و دنیا کے بہاڑوں میں میشن ورا حت کے باغ لگا دے۔
د نیا کے بہاڑوں میں دہنے لینے والے ، نگر دالنش دع فان کی نمن وک کو

ب تابركم والے الے ہر ذرہ میں موجود كرآفتا بشخفیق كى نظروں سے محقنى ا کُوٹے ہوئے دلوں کونشین بنانے والے ہمارے باش باش ولوں کو بھی نوازنے آجا ماس فیطرت کی ستیوں سے جی ڈرنا ہے۔ اپنی سبی میں پیٹاہ دیدی تجهر کو دا ناکهیں ہے، کومو کی کہیں ہے کو داور کہیں توہرہے اور ہرسے آزاد رَ تَبْنَا تَفَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ ٓ آنْتَ الشَّمِيْحُ الْعَلِيْمِ إِ ف الكراس وعا بیت النفدس کے سفر جولا بی سال 19 یو میں سحدافقلی کے اندر محراب حضرن زكر ما على السلام مي مير دعالكيكي تهي -زکریا کے رب اسے بندے کی تراکورحمت سے سننے والے خدا احب ذکریا نے اس محرب میں بیٹھ کر تخبہ سے کچھ مالگا تو نیرے قول کے موافق چیکے سے مالگا ج*ن کو* تو نے سن لیاا و رزگر ماسئے دا من مرا د کو گو میرقصو د سے تھے دیا ۔ بتاکہ میں ندائے حفی سے پکاروں یاصدا نے جبرلگاؤں۔ زکر یا عمر میں بوڑ ہے تھے اور میں فواہے کے اعتبار سے ضعیف ہوں ۔ زکر ماگوا بیٰ ہو ی ما بخد موے کاننکو ہ تہاا در جہر کو اپنی قوم کے باسمخد ہونے کی شکا بیت ہے لیبی اس سےمو کی صفت مقصود ہوگئی ہے م زكر يااكب وارث كے آرز و مندتھے ہوال بیقوب کے ورنڈ کو مرقرار ایکے اورخاندان کانام روشن کرے ۔زکریا این دیگرفراہت دارد ں سے ڈرنے نئے کہ ولی حقدار کے نہ ہونے سے سیب کہیں وہ بزرگوں کے طرافقہ کو ہر ما د ننگریں -میں میں کے خدا وند! وارث کاطلب گارہوں جواسلام کے ورینہ کو فائم رکھتے۔ له اس و علك برسن سياسوره مريم كاروع بيلا. ناظرى ديجيدلين حباصل كيفيت أكم كى -

وربڑھائے بیجہ کوتھی اینے نااہل طریقیت والوں سے وہی ڈرسے ۔جوزکر کیا کو نہا ۔ زکر گیا کوا پنی دعائے فبول ہونے کا یقنین تہا مبرابھی ایمان ہے کہ تو دعا لور دہنہیں کر مگیا۔ نویس جلدی ۔

## واردات عثرث

میں سے کہرمیرے دل پر وار کر۔ میں زکر ٹاکیشل شیرے طہور فدرت تبریحب بنیں کرونگا میں بھولے بہا ہے زمانہ کا آدمی نہیں ہوں ۔حوضلان عادت کسی بان کو د *نگیهکرچرت ز* ده هروها و ستیری کرشیمهٔ سازیان سنی بین - و بکهی بین -کریاً کوایک فرزند کی مبتارت دی را س کانا م بھی خو در کہا میرے لئے کیا ۔ ر شادیے معنوی فرزند کائتنی ہوں گرنام تجہسے نہیں رکھوا وُں گا نیرے تقبول بينم رضرت ابراميم كاركها بهوا نام دمسلم كاني ي-بركت دالى زمين يمقبول محراب صاحب الاحترام مسجد سب آبين كهو- آج ن البيت رب كا دامن تنهيل محيورٌ ول كا - بينا مانگتاً بهول ينسبي نهيس وروها بي ملبی ہنبین قلبی ایساکرد نبا میں میری نواہش کے موا فق خوشی وراحت کوہسکاے بيجا كي طرح گريد وراري كري والا فرزند نهبي جامنا سيحيي كي حالت اس وفت لے لیے موزوں تھی آج بہنس مکھ ہشاش بناش اولا دکی ضرورت ہے۔ اے رب اس محراب میں و عاکر ہے والے زکر ما کو کفا رہے اُرے سے چر والا ر تیری دی ہوئی تغمت کیجیاع کو خاک وخون میں الا دیا ۔ میں اس سے بنا ہ مانگنتا وں ۔ وشمن سے زیر مہو کر مرنا گوارا تہیں میرا فرزند میرا اون میں للکار سے الاہور تو بوں کی گاڑیوں سے کہلے اور آتش ما رگولوں کواچھالنا پہرے حرارت ین اسکو گرملئے روافت ملت اسکی بات کو نرمائے رحق سے منت رماتا ہو ناحق سے گھرانا ہو ۔ الحادد سربت کی کھال کہنتجینے والا جہل وزوہم کی موت نسام می و کا ہلی کا بیبام اعل ۔ آگے برا ہے والا ۔ اور را مات والا ۔ جاگئے والا اور حكاية والا -أمين -جوببط بیں نے مانکا و دنبی تہیں ہے۔ بیس سیسلمانوں کا وارث مانگتا هول ايسابوميرے وزبات كاوارت وفرز ندمو - جاہے وہ منديس بيدا ہویاکسی ملک میں رہید کے ہاں ہو۔ باکسی اور توم کے ہاں اس سے بحث لنبين المهونا چاہئے۔ ہند میں تیرسے چند ربندے۔ اور ربندیاں اولا دکے لئے بے قرار ہیں ۔اس مقبول مقام برتبری ستجاب مناب بین ان کابیام بین کرتا بهون -قدرت والے طاقت ولم لیے خدا خالی گو د وں کوجیتی جاگتی نبیک صابح اولادسے بہروے اورا بیناس مبندہ عاجز کی دعامقبول فرما ۔ بطفنيل اسعزت دارجكه كي لطفيل حضرت زكريا وجميع بيغيمران حق کے ولطفیل نقدس اس محراب بزرگ کے محروم ندرکھ ۔ آئین ۔ ما دون د المحاد

دهائے حزر البحر بنکروں میں سے تمام نامورث کنے وعلما وعام لمِا نوں کے عمل میں کے جس نے اسکو بڑیا ۔اس کا ور دھاری کیا۔وولو جهان کی مرادی حال مهو تیں۔ خواجر حن نظامی نے اس دعایرایک کتاب کہی ہے ۔ جس میں نہا بیت مدلل ور دنجیس طریقہ سے وعا حزب ایجر کے فائد ہے بہان کئے ہیں اور مث نخ ہندسے جس قدرط لفے اس دعا کے ان کو ملے وہ سباس كناب ميں درج كرد ئے ہيں ۔ معزض البيه أسان طرافية ساس دعا كاعمل بناياً كياب كمرشحض بسیم اس کا ورد کرسکتا ہے۔ اور دربدر عالموں کے یاس مارے مارے مجرنیگیاس کوخرورت باقی تہیں رہتی۔ يبي وه كتاب سي حب كي سبست مخدوم عالم حضرت مولانا مسسبد شاه محرسلیمان صاحب بہلواری سے فرمایا سے کہ خوا حبحس نظامی کی یہ بہترین

یبی ده اماب ہے جس می سبت کا دوم عام حصرت مولانا سبید سال کا معمرین کی بد بہترین محدید میں ان کی کوئی تصنیف اس کی برابری نہیں کرسکتی ۔ لہذاآپ بھی اسکو منگوا کے دان کی کوئی تصنیف اس کی برابری نہیں کرسکتی ۔ لہذاآپ بھی اسکو منگوا کے داور بڑے ۔ اور منگوا کے داور بڑے ۔ اور قبیر اور بڑے ۔ اور قبیر تا میں کا نام مسمجی موجور و گھر، اعمال حزب البحرہ ۔ اور قبیرت دس آنہ (۱۱)

رسالد کو یا د کرلیتے ہیں توابیسا معلوم ہوتا ہے گو یا وہ تمام قرآن مجبید کے حافظ ہیں۔ اور مرحلہ ہے تھی نہاین آسان ا درمعا ف ربان میں کہا گیاہے۔ اد قبیت کمبی بہت کم اپنی ہر ر ارووكوشي يانفويرساله تؤاس قدر ولميب به كه الرك اورال كيال اس كى تقويش ا وراس كے میٹسانے اورخوش كرنے والے مصابین ويكيكر باغ باغ ہوجاتے ہیں۔ اورخ پ ول لكاكر بغير مستادى تاكيدك يربع إن خصوصًا الركيون كويد رساله بست بي ليدر أتلي قیمت « ر تنیوْ ں کتا بیٹ کم نفرت حفنو زیف م نے ملکت ؓ آصفیہ کے سرکاری مدرسوں میں طبر نصالطیم کے فرمان شاہی کے ذرید جاری کرادی ہیں۔ ﴾ کی انتخاص پرکتاب پائخ وفعد تھی ہے۔ ضفامت ۱۹ اما صفحے۔ کا غذ حکبنا رکلہائی ہیت کشارہ ماکہ مروى كى ترميت مفارت ١٧٨ صفحه كانذ درساند للباني حيباني صاف رامين فحكف لوگوں کے بیان ہیں مصنف کی ہو**ی** خواجہ با نوصاحبہ نے حسب فیل سولہ سوالات اخبارات میں مثالع کرائے تھے رستہو محور توں نے ان کے حوایات لکیے وہ سب اس کتا ہے اندیش کر مرستهم معدلي اره صفح كارسالد يدرلكهاني حيياني معولي ركافيذ احيا-اسس طرابس لغرب کے وب کی شہادت را درایرانی مجتمد کی شہادت را در راس کے وب کی نبها وَت کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ مصابین ہیں جن کا غلغلہ جنگ طرام **س**ے زمانہ میں مبتدون کے برگوشدیں ہوج کا ہے۔ قیرت سار چار و رولتنول کا نذکره ، موضع کاغذا درالمانی مجیایی معمولی ۱س میں آپنی ورولش حضرة ابنء في اور مندى ورفين حضرت في سلميني ما ورميني وروليش سيدي ا در لیے اور معبری درونش مسید توفق مکری کے عالات ہیں تیمت سار هرول كوندي لوسين ٢٥ مغنى كتاب عد كلهان حياني اعلى درج كي أير نہایت و کھیپ طریقے سے مزارات کی خیالی لومیں لکہی گئی ہیں جن کے پٹر ہے سے مذہبی واخلاقی

نتائج ظا ببروتي مي حسب ذيل لومين مبي - ١١) لوح مبارك آنحضرت سيلي الته عليه في د ما ، اوح مزار حصفرت خدیجیته الکبری <sup>مز</sup> د ۱۲ ، حصرت علی که مراه محضرت بی فی فاطرین **ده ،**حضرت المُصنينُ (٩) حصرتُ بي بي زينيُّ (٧) حصرتُ علي أكبرُهُ ( ٨) معقَّرتُ على مهغرهُ ( ٩) حفراً بی فی شهر پانز (۱۰) حصرت بلال ً (۱۱ یزید ۱۲۱) ابولهب (۱۳۸ ابوجبل (۲۸ ابن یاد ده، عشر (۱۴) عمرسعب (۱۷) حن نظامی به سیلے قمیت « رتقی اب م رکر دی گئی ہے۔ لر نوموث ، اصفى كاتاب ب اللهائ - چيان اور كاند سعول - ووبارهي اس میں موت کے مضامین ہیں۔ رایت ونیائی فنا۔ اور حیات آخری کی بقا کھانیوائی لناب بيص كالربنانده ربها سكها تاب رحب ذيل مضامين بير. وولها ولمبن كي موت سكرات كى بحكيال - قبرى اشرفيال بحين مرده مرت كى كبرى مسكرات كاالارم واكلوت ى موت - پيركى موت - اور فوركوت كوموت راكبركى موت - اجل كى يا ديسكندر كاجناره زندگی کی چکیاں موزت کی موت المنائک جہانی ابل باوشا ہوں کا آخری وقت موت كے متعلق ڈپٹی نذیرا حمد سولانا حالی۔ نواپ محن المالک رمولانا ذ كار الشعر ۔ لواب وقالہ الک مولاناس المسلى كے خيالات واقوال - با وشاہوں اور المور لوكوں كے آخرى كليم ومرت وقت منہ سے نکلے . قبیت عدر صرک المامه: يه كم لوسوت كا دوسراحمد به . لكبائي جبيائي كا غذ درميان . تمام مفايي عبرت انگیزا در بهایت موٹر میں بقیت ۸ ر تتعيط ان كاطوط فامت ١ اصفح - كلهائ جها في عده . كاغذ اعلى يه ايك عبرتانا ا دربهایت دلحبپ کها فی ہے جس میں مغر فی تعلم دیتانیب کی برائیاں اور خراب صحبت ك متائج يرا الرقف ك براياس الماسك كم الم بين فيت الر

STYLZ DUE DATE 494

Biodery M. A

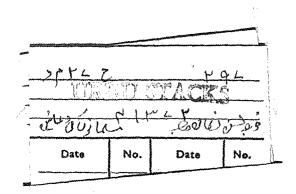